

بِسَعِ اللَّهِ الرَّحُئنِ الرَّحِيْعِ

\_\_ فهرست ومضامین \_\_

۵ \_\_\_\_\_

تقذيم

۸ \_\_\_\_\_

ببلاباب : ختم نبوت

فتم نوت پرقرآنی آیات فتم نوت پرمتواتر احادیث فتم نوت کا اطان کتب سابقه یم فتم نبوت کا انگارشان رسالت کا انگار ہے فتم نبوت پرتمام سحابہ کا اجماع مسحابہ کے بعد پوری امت کا اجماع با محیل میں گوائی فتم نبوت پرعقلی دلائل فتم نبوت کا جموت مرزا کے اسٹے بیانات سے ۔ قادیانی سوالوں کے جوابات فتم نبوت کے خلاف مرزاکی عجیب سازش ۔

دوسراباب : حيات وسيح عليه السلام معلم

حیات می پرقرآنی آیات - حیات کی پرمتواتر احادیث و حیات می پرقرآنی آیات - حیات کی پرمتواتر احادیث و حیال کے بارے میں احادیث میں بیان ہونے والی شفاف با تمیں - حیات و می پراحادیث میں استعال ہونے والے مختلف الفاظ - حیات و می پراجماع ۔ مرزا تادیاتی کا اعتراف ۔ مرزا کے نزدیک سیدنا مولی علیہ السلام آسان پرجم سمیت زعمہ ہیں - صفرت سی کے حلیہ کی بحث ۔ امسل اورنقل میں فرق واضح ہے ۔ قادیاتی سوالوں کے جوابات ۔ مرزا کا خیات مجرااستدلال ۔ نزول سی کی محک ۔ جوابات ۔ مرزا کا خیات مجرااستدلال ۔ نزول سی کی محک ۔ ۔

بِسْعِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْعِ

ضابطه

نَامَ كَنَّابِ : أَلِانُتِهَاءُ فِي اِلْبَاتِ كُوْنِ نَبِيِّنَا آخِرَ ٱلْأَنْبِيَّاءِ

مصنف : فخالديث والغير

پيرسائي غلام دسول قانمى قادرى نتشندى

كېوزىك : طارق سعيدقادرى - محركاشف سليم قادرى

صفحات : 216

باراول 1,100ه : تعداد-1,100

ناشر : مكتبه رحمة للعالمين مين رود بشير كالوني سر كودها

پرنتر

تيت : .....رويے

جمله حقوق تجل مصنف محفوظ ہیں۔

Click

# تقذيم

#### بِسُعِ اللَّهِ الرَّحَعٰنِ الرَّحِيْعِ

آلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَاتَعِ النَّبِيِّيْنَ وَ عَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَ أَصْحَابِهِ الْمَهَٰ لِيِّيْنَ وَعُلَمَاءِ أُمَّتِهِ الْمُحَقِّقِيْنَ وَ أَوُلِيَّآءِ مِلْتِهِ الْوَاصِلِيْنَ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمُ أَجْمَعِيْنَ ، أَمَّا بَعُدُ

نداہب عالم کا وسیح مطالعہ اور ادیان باطلہ کی تر دید علاج اسلام کے لیے قرض کفایہ ہے اور قادیا نیت کی تر دید پرخصوصی توجہ دیا اور پوری دنیا بھی ان کے خلاف تمایا ل ترین کر دارادا کرنا پاک وہند کے مسلمانوں کی خصوصی ذمہ داری ہے اس لیے کہ قادیا نیت سیس کی پیدادار ہے ، ان کا اکثر اور بنیا دی لٹریچر اردو بھی تی ہے اور یہاں کے لوگوں سے بوجہ کراس فنے کوکی تمیں بچھ سکتا۔

ای لیے بوری دنیا کے علاء پر لازم ہے کہ اس مسئلہ میں پاک وہند کے علاء اسلام ہے معلومات حاصل کریں۔ ناقص اطلاعات کی فراہمی اوراس موضوع پر قلب مطالعہ وقلب معلومات کے ساتھ اگر کسی بیرونی شخصیت با اوارے کو بے جااعتدال کے سانپ نے ڈس لیا ہوتو ان کا کوئی ناوائی کا فیصلہ یا فتوی قادیا نیت ہے بھی زیادہ خطرناک ٹابت ہوسکتا ہے۔ ہوتو ان کا کوئی ناوائی کا فیصلہ یا فتوی قادیا نیت ہے بھی زیادہ خطرناک ٹابت ہوسکتا ہے۔ تادیاتی طور پہلے تی بطا ہر قرآن وسنت کو استعمال کر کے جدال کرتے ہیں اور بیدو سرا آسٹین کا سانپ جس نے اعلیٰ ظرفی کے بہانے کسی کا فرکہ بھی کا فرند کہنے کا جہنے کررکھا ہو علماء میں اور خدام وین وطرے کے لیے ایک تی پریٹانی کا سبب بن سکتا ہے۔

اس تم کی زلت کا شکار ہونے والے لوگوں کا بختی ہے نوٹس لینے کی ضرورت ہاری نظروں سے گرجا کیں اور اگلی اوقات مشم کر ہے اور ہم پرلازم ہے کہا ہے نوگ ہماری نظروں سے گرجا کیں اور اگلی اوقات مشم کر کے رکھ دی جائے خواہ ان کا تعلق مصر کے بہت بڑے جامعہ سے تھی کیوں نہ ہو https://arch

چوتھاباب : مرزا قادیانی کی سیرت وکردار \_\_\_\_\_\_ ایک مرزا کا دیانی کی سیرت وکردار \_\_\_\_\_ ایک مرزا کے قلف دعوے۔ مرزا کے الہامات مرزا کی گالیاں۔
مرزا کی تعناد بیانیاں۔ من گخرت آیات اورا حادیث ۔ انبیاء علیم السلام کی تو جن ۔ قرآن شریف کی ہے اوبی ۔ انگریز کی جادگا انکار۔
جادگا انکار۔

پانچوان باب: قادیانیت کی اصلاح کے لیے چنداصولی یا تیں ۔۔۔ ۱۸۳۳ منبط الکلام فی روافعلام ۔قادیا نیت کا تاریخی پس منظر۔ قادیا نیول کی بنیادی اوراصولی فحوکریں۔

چمناباب : دین غیرت کے تقاضے ۲۰۲

قادیانی کیون کافر ہیں۔قادیانیت کے خلاف الل اسلام کی خدمات۔ مرزا قادیانی مت بنو۔ الل اسلام سے التماس۔

-ائتبایہ ہے کداب تو یہودی ونصاری کو بھی ایک مشن کے تحت کفار میں شامل کرنے سے گریز کیا جارہا ہے اور مغرب میں بیتحریک چلائی جارہی ہے، ہم نے اس پر تفعیل the Religious other کی کتاب میں پڑھی ہے۔

الم فرال رحمة الشعليد كلية بن قطيليث الكهود والتصادى و آخل المبدل تُحكيف الكهود والتصادى و آخل المبدل تُحكيف من المعجوب و عبدة الآوقان و غيوهم ، فتكفيرهم منصوص عليه بن الأمد ، و هو آصل و ما عداه كالمليس عليه بن الأمد ، و هو آصل و ما عداه كالمليس به ين يبودونسار كاور بور، بت برست وفيره تمام لمول ك تكذيب خرورى بان به ين يبودونسار كاور بور، بت برست وفيره تمام لمول ك تكذيب خرورى بسلم سب ك تحفير، قرآن شريف ش منصوص باور بورى امت ك درميان متفوط ريسلم سب ك تحفير، قرآن شريف ش منصوص باور بورى امت ك درميان متفوط ريسلم معابق معادن ك كافر والاقتماد في الاعتماد جدام علاده ك كافر ريال الاقتماد في الاعتماد جدام في الاعتماد بالاعتماد بالاعتماد

دوسری بات سے کے مسلمانوں کوچاہیے کہ قادیا نیت سمیت تمام ادیا تان باطلہ کی تردید کی طرف توجد ہیں، اس بارے بی ذ مدداری کا احساس ہونا خروری ہے۔ ویلی فیرست ادر تمیت ہمیں اس کام پرآبادہ کر سے ہم اس لیے شم نبوت کا نفراس ندر تھیں کہ فلال محض یا طبقے نے شم نبوت کا نفراس کی ہے اب تو بی بھی رکھوں گا۔ بیسوی نہایت خطرناک، اخلاص سے کھو کھی اور محدود سوچ کی آئینددار ہے۔ حبیب کریم سلی الشعاب وسلم خطرناک، اظلام سے کھو کھی اور محدود سوچ کی آئینددار ہے۔ حبیب کریم سلی الشعاب وسلم نے فرایا: یک میسول هندا المجالے میں تکی خلف عدولة، یکنفون عند قد محویف نے فرایا: یک میسول هندا المجالے میں تکی خلف عدولة، یکنفون عند قد محویف المخالین و قانوی کی آئی المجالے بینی اس علم کی ذروراری ہر بود میں المخالین و قانوی کی تحریف آئے دو اس میں سے عالیوں کی تحریف آئے دو اس میں سے عالیوں کی تحریف، آئے دو اس میں سے عالیوں کی تحریف تخریب کاروں کی موڑ تو ڈ اور جا ہوں کی ہیرا پھیری کی نفی کر کے دکھا دیں سے (اسنن الکبری للمبتی ناروں کی موڑ تو ڈ اور جا ہوں کی ہیرا پھیری کی نفی کر کے دکھا دیں سے (اسنن الکبری للمبتی ناروں کی موڑ تو ڈ اور جا ہوں کی ہیرا پھیری کی نفی کر کے دکھا دیں سے (اسنن الکبری للمبتی نے اس کی استفاری کی میرا پھیری کی نفی کر کے دکھا دیں سے (اسن کا الکبری للمبتی تاروں کی موڑ تو ڈ اور جا ہوں کی ہیرا پھیری کی نفی کر کے دکھا دیں سے (اسن

پراگر ہم ختم نبوت کا نفرنس منعقد کریں تو لازم ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر
مہارت رکھے والے علا وسے خطابات کروائی اور وہاں غیر متعلقہ گفتگوا ور مرف بیا ک اور
تحریکی مقاصد کے حصول کی بجائے واقعی ختم نبوت کے موضوع کا حق اوا کریں ۔ یا در کھو!
جب تک ہم اپنی اس روش کی اصلاح نہیں کریں گے ہم قا ویا نبوں کا پکوٹیس بگا ڈ سکتے بلکہ
النا قادیا نبوں کو خوش کر کے رکھ ویں محاور اس حم کی بے قائدہ کا نفرنسوں کا انعقاد جاری
رہنے کے لیے قادیا نی دعا کور جیں محاور اس حم کی بے قائدہ کا نفرنسوں کا انعقاد جاری

الله كريم جل شاند مين وين كى فيرت اوراحماس ذمددارى كى دولت مدر فراز فرمائ اورطم كرساته حكمت اوردماغ كرساته حمل كذيورة راست فرمائ -مسلّى الله على مُحمَّد و آلِه وَسَلَّمَ فقير غلام رسول قاكى

☆......☆

# ختم نبوت برقر آنی آیات

حضورسيد المرسلين كا آخرى في بونا نهايت بفيار اور واضح سئل بجوقر آن وسنت سے روز روش كى طرح قابت باورسحاب كرام عليم الرضوان سے لكر آج تك يورى امت اس رشنق على آرى بالله تعالى فرمانا ب

(ا) مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آحَدِ مِنْ وَجَالِكُمْ وَلَكِنُ رُسُولَ اللهِ وَ عَامَمَ النّبِيشَنَ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ هَىٰء عَلِيمًا بِينَ عِرْتِهار معروول عَلى سَكَى آيك كِيمى بابِ بين بال محرالله كرمول اورة خرى في بين اورالله بريز سے باخر ہے (احزاب: ۴۰) -

تقير: صرت زيد بن مارث علا في كريم الكاكات بولا بينا مجوكرزيد بن محركها جاتا تفا-الله تعالى جل شائد في من الله الله تعالى جل شائد في من الله كالقرق موجود الله عند أخرية الله المنابعات من الله المنابعات من الله المنابعة المنابعة

جب حضرت زید علانے اللہ تعالی وجد حضرت ندنب دخی اللہ عنها کوطلاق وی اقدام سئلے کی
وضاحت کیلئے اللہ تعالی نے نبی کر یم اللہ کو کا کہ حضرت ندنب سے تکاح فرما کی ۔ اس تکاح کا
ذکر زوج نہ نگھا (احزاب: ۳۷) ش موجود ہے۔ جب آپ کا نے حضرت ندنب رضی اللہ عنها
سے تکاح فر مایا تو لوگوں نے کہنا شروح کردیا کہ گھے نے اپنی بہدسے تکاح کرلیا ہے۔ اس موقع کر یہ
آ یہ شتم نبوت نازل ہوئی۔

اس آیت کے جارف میں ایک کے ایک بیل ہیں۔ (۳)۔ دو آخری نبی ہیں۔ (۳)۔ یا پہلی میں ہیں۔ (۳)۔ دو آخری نبی ہیں۔ (۳)۔ اللہ ہر چیز سے اخبر ہے۔

مرائد المسلم من معرت زیدوالے مسلے کی وضاحت کردی گئی ہے۔ سابقد انبیا میلیم السلام میں اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ باپ کے بعد اسکا بیٹا تی ہُو اکر تا تھا۔ اللہ تعالی نے آپ اللے کے کس بیٹے يبلاباب:

ختم نبوت

نی بنائے جانے کے لائق کون کی بستی ہے۔ تقریباً بیرساری بحث تغییر کمیر جلدہ صفحہ اے اپہمی موجود ہے اور دوسرے بہت سے مغسرین نے بھی مختمراً میکی بات بیان فرمائی ہے۔

خاتم (ت كرز كرماته) اور خاتم (ت كرز كرماته) دونول قرأتى منتول بين ابنوى جدامه ) دونول قرأتى منتول بين ابنوى جدامه و ۵۷ ) قاعده بيب كرفتف قرأتول كي صورت بش منبوم ايك بن ربنا چاہي۔ خاتم (ت كى زير كرماته ) كرفت افوى من بين دخلا آخرى ، تمر ، انگوشى ، محوث كرفت چاؤل كی سفيدى دفيره دان بن سے "آخرى" والاستى خاتم (ت كى زير كرماته ) سے مطابقت ركھا ہے۔ گرياد دركاتر كرتام داستے بندكرد بيد

ختم نبوت پرمز بدقر آنی آیات

نی کریم کی کررسالت پوری کا تنات کیلے ہے۔ کوئی علاقہ اورکوئی قوم رحمة للطلمین کی ک بی ہے یا پرٹیل ۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ فیل یہ آٹی الناس ایٹی رَسُول الله الله کے جمعیتا کہ فرمادیں اے او کواش تم سب کی طرف الشکارسول بن کرآیا ہوں (الاحراف: ۱۵۸)۔

آپ کی تعلیمات کا دائرہ اس قدروسی ہے کیام وہنراوررشد و جاہت کا کوئی گوشاس معلم کما ب و حکمت کے لین سے محروم نیس سیاست و معیشت ،اخلاق ومعاشرت سمائنس و طب تعلیم واصلاح وغیرہ کے تمام پہلوؤں میں آپ کے نے ممل راہنمائی فراہم کردی ہے۔

آپ کے کھڑونے النے کے ساتھ ہی کا فذکی ایجاد، ڈاک سٹم کی تروی اور آہتہ
آہتہ مواصلاتی نظام کی بے ہناہ ترقی ہے ہوری دُنیا ہم پر بوط ہو پھی ہے۔ جس سے ایک ہی پیغام
کو عالمی سٹح پر شتیر کرنا بالکل آسان ہو چکا ہے۔ عالکیر نبوت کا پیغام عالمی سٹح تک پھیلائے کا یہ
خُد الّی بند و بست ہے۔ سائنس کی بیر تی خیم نبوت کے ساتھ بردا گہر اتعلق رکھتی ہے۔ پھر بھی جد یہ
پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن و شقعہ کی روشنی ہی اجتہا دوا شنباط کا کھل سٹم
جاری کر دیا جمیا ہے۔ اس منعوب کی تیا مت تک کے لیے حتی حیثیت کے بیش نظر اللہ کریم نے
اطلان فر او یا الّی فوم آئے مسلم اللہ کو بھوری می اختہاری خاطر تہاری خاطر تہاری خاطر کردیا اورا چی احت تم

کوجوانی تک نیس پہنچایا تا کہ آپ کے بعد اجرائے نیوت کے دہم کی بھی تنی ہو جائے اور مُند اوسلے بیٹے سے بھی اجرائے نیوت کی ظام بھی جنم ند لے سکے۔ مدیث شریف بھی یہاں تک وضاحت موجود ہے کہ معزستان الی اوئی شافر مائے ہیں کہ لو قصیتی آن یکھون بھد مُحمد ہدہ نہی عَالَی اِبْنَهُ وَلَکِنَ لَا نَبِی بَعْدَهُ مِینَ اگر محرکر یم کے بعد بی آ نامونا تو آپ کے بیٹے ایرانیم زعدد ہے لیکن آپ کے بعد کوئی نی ایس ( مفاری مدید: ۱۹۹۳ )۔

صفرت عبدالله النام الله فرات بن المريط لله المنهية والمستن المريط المنهية والمنهية والمنهية والمنهية والمنها ال لَهُ إِنْهَا يَكُونُ بَعْلَهُ فَهِمَا لِين الله تعالى الله الله عن يهم المام كما كريس النا الله في (١٤) . كذر يع نيول كفتم شركتا تواسكوني بينا خروروينا جواسك بعد في ينز (ينوى جلد اصلي ١٥٥) .

وَ رُوِىَ عَنُ عَطَا عَنِ بُنِ عَبَّاسٍ عَلَى اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَكُمَ أَنُ لَا نَبِي بَعُدَهُ لَـمُ يُعَطِّهِ وَلَداً ذَكُوا يَصِيرُ وَجُلا يَنْ صَرْت ابْنَ مِهِاسَ عَلَى أَلَّ تَعَالَى لَــُ جب آب ملى الشعليد وملم كه بعد في شهيخ كا فيعلد كرويا و آب ملى الشعليد وملم كوكو فَي مِنْ النِين ويا جومرد كي عمر كي يم كوي في النوى جلد معلى م عدد ) \_

لنجن كالقظ مابقد كلام بيدا جونے والى فلط بنى كا از الدكرنے كے ليے استعال جوتا ب- كى مرد كا باپ ند جونے سے بيدا جوئے تھى كد شايد آپ كى كرو حاتى باپ بى نبيل بيرا جوئے تھى كد شايد آپ كى كرو حاتى باپ بى نبيل بيرا دوم كا از الدكرديا كيا ہے اور رسول اللہ كه كردو حاتى باب جونے كى وضاحت كردى تى ہے۔

آپ اللہ کے بعد چوکھ کی نے نیس آنا جوآ کران مسائل کی وضاحت کرے گا یا عمل مون پیش کرے گا اللہ اللہ کا تری ہی ہونے مون پیش کرے گا لہٰذا تیرے منے جس خالع النہ بین کے اضافا فر ماکر آپ اللہ کے آر من ہی ہونے کہ اسلم آپ اللہ کا کہ درواری ہے کہ اُمت کی مامن کی کر درواری ہے کہ اُمت کی مامن کی کے درواری ہے کہ اُمت کی مامن کی کے درواری کے درواری اسلم کے درواری کا کوئی کوش اخت کی کورو بالاسٹلے کی تحمت اور مسلمت کی طرف اختارہ کردیا ممیا ہے۔ وَ تحان اللّهُ بِمُحلّ حَدَى وَ عَلَيْهِ اللّهُ تَعَالَى اَلْهُ بِمُحلّ حَدَى وَ مِن مِن اللّهِ مِن کُور وَ بالاسٹلے کی تحمت اور مسلمت کی طرف اختارہ کردیا میا ہے۔ وَ تحان اللّهُ بِمُحلّ حَدَى وجہ ہے مُلَى اُمْ وَدَویْ کُلُ اِخْر ہے کہ آ خری نی ہیں اور آپ اللّهُ بِمُحلّ حَدَى وجہ ہے مُلَى نونہ بیش کرنا ضروری تھا۔ نیز اللّه تعالی بہتر جانا ہے کہ آ خری نی ہونے کی وجہ ہے مُلَى نونہ بیش کرنا ضروری تھا۔ نیز اللّه تعالی بہتر جانا ہے کہ آ خری نی ہونے کی وجہ ہے مُلَیْ نونہ بیش کرنا ضروری تھا۔ نیز اللّه تعالی بہتر جانا ہے کہ آخری

Click

معسرین کرام جراہم اللہ خیرائے آیت ختم نبوت کی تغییر میں اپنے ذاتی میان کے علاوہ ان احادیث کو بھی کثرت سے بیان فرمایا ہے جن کا تعلق شتم نبوت سے ہے۔ اب ہم بھی ان احادیث کوفق کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

#### ختم نبوت پرمتواتر احادیث

یا بیان اور نصیب کا ایسا موڑ ہے کہ اگر سوچ کا سنیٹر تک مدیث کوچھوڈ کر صرف آفت کی طرف مز کیا تو وہ وزیاندور زیانداور ملاقہ ورعلاقہ ورعلاقہ برلتی رہنے والی آفت کے سنگلاخ جنگلوں میں بحک کیا اور اگر کسی کی سوچ کا زخ حدیث رسول کی طرف ہو کیا تو اُسے ایک فیصلہ کن چیز (لیمن منکست) ہاتھ آ معنی اور وہ قرآن کے حقیقی معنی اور خشائے خداو تدی سے آگاہ ہو گیا۔ اس اِنتہاء کے بعد مندرد بد ذیل احادیث کا مطالعہ کیجیے:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيَّ عَلْمَا

مویا اجتهاد کا قیامت تک کیلئے جاری ہوجانا ہی فتم نبوت کی بڑی واضح دلیل ہے۔
اسکے ملاوہ کفار کے خلاف حتی کارروائی کے طور پر جہاد کا تھم ہی فتم نبوت سے گہر اتعلق رکھتا ہے۔
جب مکر بن زکو ہ نے زکو ہ دینے سے انگار کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے
فرمایا: فَلِد انْفَقَطَعَ الْوَحْیُ وَ لَمَّمَّ اللَّذِیْنُ ، اَیُنْفُصُ وَ اَنَّاحَی یعنی وی منتظع ہو چکی ہے اورد بن کمل
ہو چکا ہے، کیا میرے جیتے تی وین می لقص آ سکتا ہے؟ (ملکوہ: ۲۰۳۳)۔

صرت علامه این کیررحمۃ الشرطیہ کھنے ہیں: هلیا انحبَوْ یعَم اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَلَی هٰهِ وَ اللّٰہِ مَعَلَیٰ عَلَی هٰهِ وَ اللّٰہِ عَلَی هٰهِ وَاللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ وَاللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ وَاللّٰهِ عَلَیْ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللهٔ اللّٰهِ عَالَمَ الْاَلْمِیاءِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللهٔ اللّٰهِ عَالَمَ الْاَلْمِیاءِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللهٔ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَالَمَ الْاَلْمِیاءِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَمَسَالِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰلِلللّٰ

بی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں تمی کریم ہے پر نازل ہونے والی وی کے بعد کی ووسری آسانی تعلیم کا فرنیس کیا گیا، بلکساس کے بعد تیا مت کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا وَالسلفِ سُن مُولِقَدُونَ بِمَا أَنْوِلَ مِنْ فَلَيْلِكَ وَ بِالْاَحِرَةِ هُمْ يُولِقُدُونَ فِي ثَلَى وہ مِيں جو آپ ہنازل ہونے والے ورا ہے ور الے اور آپ ہے ہے اور آپ ہے ہے اور الحق میں داور یہ بیتین رکھے ہیں۔اور آپ ہی ہے اور الحق ہیں (البقرق میں)۔

اس آیت ش آپ ہے ہی بازل ہونے والی آسانی وی کا ہمی ذکر ہاور خود
آپ ہے پہان اللہ ہونے والی آسانی وی کا ہمی ذکر ہے۔ لیکن آپ ہے کے بعد ش نازل ہونے
والے آسانی احکام کی بجائے فرمایا وَ سالا جو فر فسٹم بُو فِلْوُن سین وہ آخرت پر پورایقین رکھتے
ہیں۔ پورا آر آن پڑھ کرد کھے لیجے آخرت اور ہوم آخرت کے الفاظ قیامت کے منی میں استعمال
ہوتے ہیں۔ مرادیہ کراب قیامت تک کے لیے نبوت اور وی نبوت کا درواز ویند کردیا کیا ہے۔
ختم نبوت پرمند بعد فی آئے سے کالا استامی بری واضح ہے فرمایا و من او مسلم کے الا

السنيين بين اس كاتعدين كرنا تفاكرنى الحقيقت مارى في ملى الشعليد وسلم برنوت فتم مويكل المدار المريد ومانى فزائن جلد المعلق الارد المديد ( كتاب البريد وو مانى فزائن جلد المعلق الارد المديد المعلق المديد الم

ہلانا کشرت سے طلعاء کا ہونا ہمی اس بات کو واضح کرر باہے کہ طلعاء سے مراد انہیا ہوں ہیں۔ ورنہ چودہ سوسال میں کشرت سے انہیاء آ مجے ہوتے۔

رابعاً" پہلے ظیفہ کی بیعت جمانے" کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ ایک ہی شخص کی خلفاء کا زمانہ پائے گا۔خلفاء کا پیسلسل بھی تم تہوت جمل کی نظلی اور بروزی دختیا تدازی کی اجازت تہیں دیتا۔ خاسماً "تم اُن کا حق اوا کرتے رہو۔اللہ اُن سے اُن کی رعایا کے بارے جمی خود ہو چھ لے گا"۔ اِن الفاظ سے معلوم ہوا کہ ان خلفاء سے خطا کے سرز و ہوئے کا امکان ہوگا اور و معصوم نہیں ہوں کے اور چوصصوم نہ مودہ نی نہیں ہوتا۔

(٢) وَعَنْهُ أَنُّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ إِنَّ مَثَلِى وَمَثَلَ الْآئِينَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَىٰ
 بَيْتَا قَاحَسْنَهُ وَآجُمَلَهُ إِلَّا مَوحِثُ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَتَعَجُّهُونَ
 لَهُ وَ يَقُولُونَ هَلَّا وُحِبَعْتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ قَآنَا اللَّبِنَةُ وَآنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ [مسلم حديث عَرَّمُ اللَّبِيَّيْنَ [مسلم حديث ١٩٦١].

ترجہ: صفرت الا ہریرہ دور الے بیں کدرسول اللہ کے فرمایا: میری اور جھ سے پہلے انجہ اللہ کا اور جھ سے پہلے انجیا می مثال اللہ کا مثال اللہ کا میں ایک این کی جگہ خالی جو اللہ کا این کا این این کی جگہ خالی جھوڑ دی۔ اب لوگ محوم پھر کرمکان دیکھنے کے اور اسکی خواصورتی پر جران ہوئے گئے۔ محربیہ بھی کہنے گئے کہ رہے گئے کہ بیا کہ این میں دوایت ہوں اور بھی خاتم انتہاں ہوں۔

بيالفاظ بحى بين كدنة جِعْتُ أَنَا فَاتَعَمْتُ بِلْكَ اللَّهِنَة يَعِيْ بَنِ آ كَيااور بَن فَوهِ المنتظمُل كردى (المعنف لا ين الي شيرجلد عصفيه ٣٣٥)\_

بيالفاظ بحى إلى كَ فَالْمَا مُوْجِبُ اللَّهِنَةِ ، جِنْتُ فَخَتَمْتُ الْاَفِيمَاءَ لِينْ بَي الراعنك ك مجك يرمول، بن آكيااور بن في انبياء كاسلسلة تم كرديا (المعصف لا بن انبي شيري/ ٢٥٠٠) \_ بيان فرمايا هَ لَكَ نَبِي حَلَفَهُ نَبِي وَإِنَّهُ لَا نَبِي بَعْدِى وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ قَالُوا فَمَا ذَا تَأْمُرُنَا يَا وَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوا بَيْعَةَ الْآوُلِ فَالْآوُلِ اَعْطُوا حَفْهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ سَآتِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرُعَاهُمُ [مسلم حديث: ٤٧٧٣].

ترجمہ: حضرت ابو ہر یہ وظافر ماتے ہیں کہ نمی کریم الگانے فرمایا: نمی اسرائیل میں سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے۔ جب بھی کوئی نمی فوت ہوجا تا تواس کی جگدو سرانی آجا تا تھا، محراب میرے بعد کوئی نمی نہیں ہوگا اور اب خلفاء ہوں کے اور کھرت سے ہوں کے محابہ نے ہو جہایا رسول اللہ آپہمیں کیا تھم ویتے ہیں۔ فرمایا: پہلے خلیفہ کی بیعت کو نہما تا ، بس پہلے کی بیعت کو نہما تا ۔ تم ان کا حق اواکرتے رہنا ، اللہ ان سے الکی رعایا کے بارے شی خود ہو جھے لےگا۔

اس صديث من تم توت كى وضاحت كل طرح س كردى كى ب-

اولاً تن اسرائل کے بدر بہ آنے والے انہا علیم السلام کی بجائے لا نبسی بغیدی کے الفاظ فرمائے مکے راس معلوم ہوا کراپ کوئی نبی کتاب کے الفاظ فرمائے مکے راس معلوم ہوا کراپ کوئی نبی کتاب کے الفاظ فرمائے میں بدر بہ آنے والے نبی کتاب کے بغیری ہوتے تھے۔

ا نیا کا میسی مضدی کے نی الفاظ میں الفی جنس اے جس سے جنس نوت کی فی ہو ری ہے۔ لا جب مفرد پر داخل ہوتو جنس کی فئی کرتا ہے۔ بیاسی طرح ہے جیسے لا الدالا اللہ میں انفی جنس کا ہے۔ جس طرح لا الدے ذریعے کی تفریق اور تقسیم کے بغیر الو ہیت کی فئی ہوتی ہے بالکل اس طرح لا نی کے ہوتے ہوئے کسی تغریق اور تقسیم کے بغیر چرشم کی نبوت کی فئی مجھنالازم ہے۔

خودمرزا قاد ياني لكعتاب:

آیت خاتم انتھین کی روشی میں کیاتم نہیں جانے کررب رجیم شان والے نے اور یہ اور امارے نی کا کا م خاتم الا نبیا و بغیر کسی اشتگا ہے رکھا ہے ، اور امارے نی نے لا نبیسی اسٹ بات کے بیان سے اسکی تغییر کردی ہے جو طالب طموں کے لیے واضح بیان ہے؟ (حمامة البشری ، روحانی نزائن جلدے مغیرہ ۲۰)۔

دومری جگداکستا ہے: مدیدۂ لا نیسی بَغلِدی الی مشہورتی کرکی کواکل صحت عمل کلام نہ تعااورقر آن تریف جس کا لفظ لفظ تعلق ہے۔ اپنی آ سے کریر وَ للسیکسٹ ڈسسٹو ک ایٹھ وَ خسائسہَ رسالت کا دعوی کرے گا ، حالا تکہ بیں آخری نبی ہوں ، میرے بعد کوئی نبیلیں۔ اس حدیث بیس جموٹوں کا ذکر ہے آگر کوئی ایک بھی ان بیس بچا ہوتا تو اس کا استثنی ضرور ہوتا ۔ جانیاآنا خساقت گالیبیٹین کے فورا بعد کا نبیق ہَفیدی فربا یا اور خاتم کا معنی واضح فرباد یا کا نبیتی ہَفیدی کے الفاظ اور ان کی وضاحت آپ پہلے پڑھ بچے ہیں تحریباں خساقت النبیبیٹین کے ساتھ کا نبیق ہَفیدی کا اتصال ایک نیاللف دے دہاہے۔

صبیب کریم کے جید الوداع کے بعد بھامہ میں مسیلہ اور یمن میں اسودطنی نے نوت کا دعویٰ کیا۔ چرخلافت صد لی کے دوران بنواسد کے طلیحہ بن خویلد نے اور بنوجم کی ایک عورت سجاح نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسودطنی کو صفور کریم کی کے وصال سے پہلے می آئل کر دیا کیا۔ اسودطنی کو صفور کریم کی کے وصال سے پہلے می آئل کر دیا کیا۔ سیلہ خلافت صد لی اکبر مطاب کے دوران آئل کیا کیا۔ طلحہ نے انمی دنوں عمی آؤ ہرکر لی اور عمد فارد تی عمی وفات یائی۔

ان سب کے بعد دھنرت عبداللہ بن زیر رضی اللہ عنما کی خلافت کے اوائل جی مخار لفظ فی خیر اللہ عن اللہ عندے اللہ بیت کا بہانہ بنایا اور سیدنا حسین رضی اللہ عند کے اتکوں کو تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو دھوت دی۔ اس نے قاتلوں کو تلاش کیا اور کثیر التحداد لوگوں کو لل کیا جو اس جس کی نہ کی طرح ملوث یا معاون نفے ۔ لوگ اس کی مجتز اہلی بیت کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرنے گئے ۔ اس کے بعد اس نے نوت کا دھو کی کیا اور جریل علیہ السلام کے نزول کا زخم کیا اور 60 جری کے چند مال بعد اس قل کردیا میں۔

انمی معیوں میں حارث کذاب ہمی ہے جومبدالملک بن مردان کی خلافت کے زمانہ میں ملافت کے زمانہ میں معیوں کی ایک میں خلافت کے زمانہ میں معیوں کی ایک میں خلام ہوا اور اسے بھی آل کر دیا حمیا۔ پھر ہوعیاس کی خلافت کے زمانہ میں معیوں کی ایک بھاعت کوئی ہوگئی۔ اسکے علاوہ کئی لوگوں نے مسیحیت کا دھوئی بھی کیا جس کا نتیجہ پھر وہی نبوت کا دھوئی تھا۔ شیطانی دسو سے اور الہام کا ذکر کرتے ہوئے معزت شنے اکبر میں لیکھتے ہیں کہ: میرے شنے کوئی کہ الہام ہوا تھا کہ تم مسیح ہو کمرانہوں نے اس الہام کوشر بعت کی روشنی میں پر کھالیا ہوئی۔

وں میں ہا ہوں میں ہاروں ہیں ہوں ہیں ہوں ہوں ہے۔ وعوائے مسیحیت کے نتیجے میں امران میں بہا واللہ اور ہندوستان میں مرزا قادیاتی کے پیروکاروں کا سلسلہ چل لکلا ۔ان دونوں کے ماننے والے اب تک موجود ہیں ۔ ہے۔اس مدید میں کل کی آخری این کی مثال دینے کے بعد نی کریم کے نے فود کو خاتم انھین فرمایا ہے۔ کویا قر آن میں جہاں آپ کا کو خاتم انھین کہا گیا ہے آپ کا نے اس کی تغییر کل کی آخری این کے مثال دے کرواضح کروی ہے۔ بیٹال خاتم کا معنی آخری لینے کے علاوہ کی طرف منداری کی اجازت نہیں دیتی ۔ اب یہاں اگر مرز اکو الہام ہوجائے کہ بیت صدیث خلط ہے یا تغییر خلط ہے یا اس معنی از اناسو جھے و ہمارے ہاس کا کیا علاج ؟

اس حدیث کا قداق اڑاتے ہوئے قادیانی کتے ہیں کہ جب صفرت میسی علیدالسلام دنیا
میں دوبارہ تحریف لا کی می قر انہیاء کے اس کل میں ٹوٹ پھوٹ اور زلزلہ پیدا ہوگا۔ اس کا جواب
ہیں دوبارہ تحریف لا کی میں گئے انہا آخری نی ہونا سمجھانے کے لیے کل کی مثال دی ہے جس کا ہے مطلب
نہیں کہ واقعی انہیاء کو جوڑ کر معاذ اللہ کوئی کل تھیر کیا گیا تھا۔ چٹا نچیاس مدیث کے اندر دی منف لیسی
وَ مَفَ لَ الْاَنْبِ آءِ کے الفاظ موجود ہیں۔ واضح ہوگیا کہ قادیا ندل کے اس اعتراض میں برتمیزی اور
جہالت دونوں پائی جاتی ہیں۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَ آیاتِهِ وَرَسُولِهِ مُحْتَدُمُ مَنسَعَهُونُونَ (التوبة: ١٥٥)۔

حضرت عبدالله بن عبدالله عن عرف نے ایک مرتب صدیت بیان کی کہ: عودتوں کو مجد جانے سے
مت روکو۔ اس پر بال بن عبدالله نے کہا ہم تو ضرور روکیں کے۔ حضرت عبدالله بن عرفان نے
انیں الی گائی وی جوانہوں نے بھی کی کوئیں وی تھی اور فربایا میں تہیں کہتا ہوں کہ رسول الله صلی
الله علیہ وسلم نے اجازت وی ہے، اور تم کہتے ہوہم من کریں کے فسأ فیسل عَسَلَه عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ فَسَسَهُ
مَتِهَا مَتِهَا مَا سَسِمَتُهُ مَنهُ مِنْلَهُ قَدُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رُسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَمَ وَتَقُولُ وَاللهِ لَنَمُنعُهُنُ (مسلم حدیث: ۹۸۹)۔

(٣) وَعَنهُ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ وَجَالُونَ كَذَّابُونَ فَرِيّها مِنْ قَلَالِيْسَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ آلَهُ رَسُولُ اللّهِ ، وَزَادَ اليَّوْمَذِي فِي رِوَالِيّهِ عَنْ قُوبَانَ: وَآنَا خَالَمُ النَّبِيّشِنَ لَا نَبِي بَعْدِي [مسلم حديث رقم: ٧٣٤ ، بحدارى حديث رقم: ٣٦٠ ، ترمذى حديث رقم: ٢٦ ١ ] .

ترجمہ: صرت ابو بررہ ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: آیا مت اس وقت تک قائم نیس ہوگی جب تک تمیں کے قریب جموٹے فرجی پیدا نہ ہوں گے، ان جم سے برایک

تمیں کذابوں کا بید مطلب نیمی کہ مطلقا نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی تعدادتمیں ہوگی اسلیے کہ آئی تعدادتمیں ہوگی اسلیے کہ آئی تعدادکا تو حساب ہی تیمی والیے آئی و بہات اور چکوک بھی گزرے ہیں اور بعض نے جنون اور سووا و کی وجہ ہے جی ایسادعویٰ کیا ہے۔ جی کہ خود مرزا کے بیروکاروں بھی ہے بھی کی لوگ نبوت کا دعویٰ کر بچے ہیں محر چل نہیں سکے۔ حدیث کا مجمع مطلب بیہ ہے کہ تمیں جموثے مدی موں سے جولوگوں کو بدقو ف بنانے بھی اور فکوک و شبہات بھی جٹال کرنے بھی کامیاب ہوجا کم ہے۔

ہم نے اس ساری بحث میں چند باتوں کا اضافہ کیا ہے باقی ساری بحث علامہ این جر عسقلانی علیہ الرحمہ نے فتح الباری ۲/ ۲۹۵ پر بیان فرمائی ہے۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالک فی قرماتے ہیں کہ نی کریم کے نے قرمایا: رسالت اور نبوت منقطع ہو چک ہے۔ اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نی ۔ یہ بات صحابہ کرام پر گرال گزری ۔ اس پر نبی کریم کے ان ایک میشرات جاری رہیں گے۔ سحابہ نے بع چھایا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا: مسلمان کے خواب، یہ نبوت کے اجزاء ہیں ہے ایک جزو ہیں۔ بخاری اور سلم ہیں حضرت انس، ایوسعید خدری، عبادة بن صامت اور ابو عربیة رضی اللہ محم سے مروی ہے اور سلم ہیں حضرت انس، ایوسعید خدری، عبادة بن صامت اور ابو عربیة رضی اللہ محم سے مروی ہے کہ مروی ہے۔

اس حدیث ش رسالت اور نبوت کے دوجدا جدالفظ ہیں۔ حدیث شریف ش ہے کہ تقریباً سوالا کھانبیا ملیم السلام میں سے تین سوتیرہ رسول ہیں (صحیح اُنین حبان حدیث: ۳۱۱، متد متدک حاکم حدیث: ۴۲۱۸، منداحم حدیث: ۴۱۲۰۱)۔ جبکدان میں سے صرف سات رسولوں

رِكل م اصحا نف اوركما بين آئى بين ،سيدنا شيث پر ٥ محينے نازل ہوئے ،سيدنا اور ليس پر ٣٠ محينے نازل ہوئے ،سيدنا اور ليس پر ٣٠ محينے نازل ہوئے ،سيدنا موئى پر ١٠ محينے اور حميار ہوں تورات نازل ہوئى ،سيدنا واؤد پر زيور نازل ہوئى ،سيدنا حيثى پر انجيل نازل ہوئى اور سيد السا دات سيدنا ومولئينا محمد المصطفى خاتم النوبين رحمة للعالمين صلى الله عليهم وسلم جن پر قرآن مجيد نازل ہوا (صحیح اين حيان حديث: ٣١١)۔

عام طور پر علاء اور صوفیاء کا مخاریہ ہے کہ نبی اے کہتے ہیں جس پر دجی اور احکام آتے ہوں محروہ تبلغ پر مامور نہ ہوں رسول اے کہتے ہیں جو تبلغ پر مامور ہو۔

واضح ہوگیا کہ آپ وہ کے بعد نہ کوئی کا بی نی آٹا ہے اور نہ کوئی ہے گیا ہے۔ ٹانیاس حدیث میں انقطاع کا لفظ آیا ہے جو قادیا نیت کو للکارتا ہے اور خاتم کے معنی میں ان کی کسی ہیرا پھیری کو جگہ نیس بنائے دیتا۔ ٹالٹا سے خواب نیوت کا چھیا لیسوال حصہ ہیں، کویابیا یک اعز از ضرور ہے کر بچا خواب دیکھنے والا زیادہ ہے زیادہ مومن ہی رہتا ہے، نمی ہرگز نیس بنا۔ واضح رہے کہ سے خواب کا فروں کو بھی آ جاتے ہیں، نیکوں اور بدوں کو بھی آجائے ہیں، اور تقریباً ہرمسلمان سے خواب دیکھائے۔

(٥) عَنْ آبِى السَّحَقَيْلِ زَحِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ زَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ : لَا نَبُوسَةً بَعُدِى إِلَّا السَّمَةِ شِرَاتُ ، فَشِلَ وَصَا المُهَبَشِّرَاتُ يَا زَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ الرُّوْيَاءُ الصَّالِحَةُ (منداح مديث تبر١٣٨٥)\_

ترجمہ: حضرت ابوطنیل کو فرماتے ہیں کدرسول اللہ اللہ عن نے فرمایا: میرے بعد کوئی نبوت نیس سوائے مبشرات کے، بوجھا ممیایارسول اللہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: سیجے خواب۔

 (٢) عَنُ آبِى هُوَيْرَةً وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَمَ: لَمْ يَيْقَ مِنَ النُهُ وَعِ إِلَّا السُّعَهَ شِرَاتُ قَسَالُوا: وَ مَسَا السُّعْهَ فِرَاتُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ الرُّولِيَاءُ الصَّالِحَةُ (بخاري مديث نمبر ٢٩٩٠)۔

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ علاقرماتے ہیں رسول الله صلی الله طبید وسلم نے فرمایا: نبوت میں سے پچھ باتی نہیں بچاسوائے میشرات کے، یو چھام کیا یارسول الله میشرات کیا ہیں؟ فرمایا: سےخواب۔ ایک روایت عمل اس طرح ب کرعا قب ده بوتا ب شکے بعد ایک بھی ندبو۔

ا بن المي شيد كالفاظ بدجين: آنَا الْمُعَاقِبُ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ مَا الْعَاقِبُ قَالَ : كَلَّ نَبِي بَعْدَةَ (المصعف لا بن الي شيرجلد 2 مؤرا ٣٣) -

قاد یانوں کوخاتم کا لفظ دکھایا گیا تو انہوں نے ہیرا پھیری کردی، عَسالَمُ النّبِیتُن کا محق لا نَبِ مَ مَعْدِی آپ پڑھ چکے ہیں۔ نبوت منقطع ہوگی بیصدیث بھی آپ پڑھ چکے، اب آنسا السعَسافِیٹ کے الفاظ آ کے مقب آخری صے کو کہتے ہیں اورعا قب کی تغییر میں صدیث کے اسکے الفاظ لَیْسَ بَعْدَهُ فَبِی اورا سَکے علاوہ فَیْسَ بَعْدَهُ أَحَدُموجود ہیں۔ محبوب کریم اللّا نے اپنی امت کا ایمان بچانے کے لیے وضاحت کی انتہا کردی ہے رَضِینَا بِهِ آخَو النّبِیتُنُ

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں سیدناعلی الرتعنی رضی اللہ عند کی اس نبوت کافی کی گئی ہے جوسیدنا موئی علیہ السلام کی موجودگی میں سیدنا بارون علیہ السلام کوان کی ماتحتی میں لمی تقی۔ اس حدیث میں ماتحت نبوت اور بے کتاب نبوت کی صراحتا نفی کی گئی ہے۔

(١٠) عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي ﴿ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَلْ كَانَ يَكُونُ فِى الْاَمْمِ قَبْسَلَكُمُ مُحَدِّنُونَ ، قَانَ يَكُنْ فِى أَمْتِى مِنْهُمُ أَحَدَ ، قَانَ عَمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ مِنْهُمُ [مسلم حديث : ٢٠١٤ ، بعارى حديث : ٣٤٦٩ ، ٢٤٦٩ ، ٢٦٨٩ ، ترمذي حديث :٢٦٩٣]- بداس اعتبارے ہے کہ حبیب کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے چے ماہ تک یج خواب آئے رہے ( بخاری: ۳۰٫۳ مسلم: ۳۰٫۳ ) ، نبوت کا کل عرصہ ۲۳ سال ہے ، اس طرح سے خوابوں کا چے ماہ کاعرصہ نبوت کے ۲۳ سال کا چھیائیسواں حصہ بنزاہے۔

(٧) وَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : بُعِفْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَالَيْنِ [مسلم حدیث :٤ ، ٧٤ ، بحاری حدیث :٤ ، ٢٥ ، ترمذی حدیث :٤ ، ٢٢] ۔ ترجمہ: حضرت الس دورائے بیں کہ نمی کرے اللہ نے قرمایا: میں اور آیامت ان دو (الگیوں) کی طرح (بڑے ہوئے) ہیں۔

اس حديث كا الداز بالكل جدا كاندادرنهايت خوبسورت بيدمرون اورمتعارف الفاظ بي مديث كراً قا كريم الله في مسئلة تم نبوت كوواضح فربايا بهاوريد حديث وَبِالآ بحوَةِ هُمْ يُوفِينُونَ كَى بهترين تغيرب-

(٨) وَعَنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴿ قَالَ : آنَا مُحَمَّدُ وَآنَا آحُمَدُ وَآنَا الْمَاحِي اللَّهِ يُ فَعَنُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي وَآنَا الْمَاقِبُ اللَّهِ يُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي وَآنَا الْمَاقِبُ وَالْعَاقِبُ اللَّهِ يُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي وَآنَا الْمَاقِبُ وَالْعَاقِبُ اللَّهِ يَ لَيْسَ بَعُدَةً آحَدُ [مسلم حديث: ١١٠٥، وَالْمَةً لَيْسَ بَعُدَةً آحَدُ [مسلم حديث: ١١٠٥، برمذي حديث: ٢٨٤٠].

ترجمہ: حضرت جیر بن مطعم علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم بھٹانے فرمایا: بی تحریبوں اور بی احمد ہوں اور بی منانے والا ہوں میرے ذریعے اللہ تعالی کفرکومنا تاہے اور بی اشانے والا ہوں الوگ میرے بیچے بیچے المحص کے اور بی عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔

ر جمہ: ام المونین معزت عائش صدیقہ رضی اللہ عنبانے نی کریم 🕸 سے روایت کیا ہے کہ خواوسي معني شريعي سيء آب نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں ش محدث ہوا کرتے تھے۔ اگر میری امت میں کوئی ہے تو عمر بن خطاب ان می سے ہے۔

> (١١) عَنُ آبِي هُوَيُرَةَ عِلْ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ : إِنَّهُ كَانَ فِيسُمَنُ مُنْضَى دِجَالٌ يَصَحَدُنُونَ فِي غَيْرٍ لُبُوَّةٍ ، فَإِنْ يُكُ فِي أُمْتِيْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ فَعُمَرُ (انزالي شيەجلە يەسخە 24) يە

> ترجمه: حعرت ابو بريره رضى الله عندفر مات بين كدرسول الشصلي الله عليه وسلم في فرمايا: المحل لوكول على كحدم وخدا يص وت تع جوني نهوت مرائيس الهام بونا قار اكرميرى امت على ان على ے کوئی ایک بھی ہے تو عمر ہے۔

> اس مدیث کی تا ئدخود مرزا قادیانی نے بھی کی ہے۔ تھے ہیں: حارے سیدورسول 🕮 خاتم الانبياء ين اور بعدة تخفرت وكول في نيس آسكاءاس لياس شريعت على في كالم مقام محدث د کے محے ہیں (شہارة القرآن، روحانی خزائن جلد ٢ صفح ٣٢٣)\_

مرزا قادیانی پرسوال مواکدا ب نے دسالہ فتح اسلام علی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو جواب دیا: نبوت کا دموی بیس بلک محد میت کا دموی ب جو ضدا کے علم سے کیا گیا ہے اور اس میں کیا فک ب كمحد ميت مجى أيك شعبه تويه نبوت كالهيز اعدر كمتى ب-بس حالت مي رويا صالح نبوت ك چھیالیس حصول میں سے ایک حصر باقو محد حیث جوقر آن شریف میں بوت کے ساتھ اور سالت ك بم بملويان كى كى برجس ك لي مح بخارى على مديث بحى موجود باس كواكرا يك مجازى نبوت قرارد ياجاو عيا ايك شعبة وينبوت كالخمرايا جائة كياس عنبوت كادعوى لازم آحميا؟ (ازالیاویام،روحانی خزائن جلد ۳۳ مند، ۳۲۱،۳۲۰) به

ان عبارات مى مرزاندا بين بون كنفي اورمحدث بون كاوعوى يزيه مطراق كساته كياب- انا اكرةا دياني لوك محدميث كوابك شعبة وينبوت كالفهرا كراس مي سيكي حد تك نبوت كامغبوم كشيد كرنا جابين تو جارى طرف سے ايك نهايت آسان اور ساوه ساسوال ب كد سیدنا فاروق اعظم عظ کی محد قیت نص سے ابت ہے جی کہ آپ کے مشورے کے بین مطابق ۲۰

ے زیادہ قرآن کی آیات نازل ہو کئیں لیکن اس کے باوجودآپ پر لفظ نی کا اطلاق کیوں شہوا؟

مرزا قادیانی لکستا ب حضرت عمر الله کا وجودظی طور بر کویا آنجناب صلی الله علیه وسلم کا وجودى تعا(ايام المسلح مروحاني فرائن جلدام اصفيه٧٦)\_

قادیانی کی اس مبارت پر حارا سوال یہ ہے کہ پر حضرت عمر دی نے اپنی ظلی نبوت کا اعلان واظمهارخود كيون نه فرمايا؟ فاروقى نبوت كاعلان كرنے كاتھم مرزا كوكيسے ال سكتا ہے؟ اورا كر الفرض تم بحى اى معنى مين في موقو بحرشور كون مجار كما يه؟ تم بحى فاروق اعظم كى طرح حيد رمو-اب مح مجعدة ئے توبيا كل حديث محى اس كرماتورى يرحوا

(٢٢) عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَـوُ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بُنَ الْمُحَكَّابِ [ترمذي حديث رقم: ٣٦٨٦ ، مجدرك حاكم حديث رقم: ١٥٥١]. ترجمه: حضرت عقبدين عامر الله فرمات بين كدرسول الله الله على فرمايا: أكر مير بعد كوكي ني بوتا تو عمر بن خطاب بوتا۔

نوت کے اجراء کی برطرح اور نے نے الفاظ کے ساتھ تفی کرنے کے بعد اس مسئلہ کو مع انے کے لیے انتہا کرتے ہوئے اور آ کندہ مدعیان نبوت کولگام دیتے ہوئے واضح فرمایا کہ کو کی مخص ا بنی نبوت کے ذعم میں جتلانہ ہو، اگر ریشصب میرے بعد کی کونعیب ہونا ہوتا تو و عمر بن قطاب تھے۔ واضح موكيا كدحفرت فاروق المقم رضى الشرحة محدث بين محرني تين رمحدث عصمراوني لينفى قاويانى سازش بينقاب بوقى

(١٣) وَعَنُ أَبِي هُوَيُوَةَ ﴿ أَنَّ وَمُسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ : فُصَّلْتُ عَلَى الْآثُبِيَّآءِ بِسِبٍّ أَعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِعِ وَتُصِرُتُ بِالرُّعْبِ وَأُجِلَّتُ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتُ لِيَ الْآرُصُ مَسْجِداً وَطَهُ وداً وَأَرْسِلُتُ إِلَى الْحَلْقِ كَافَةً وَحُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ وَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم:١١٦٧، ترمذي حديث رقم :١٥٥٣، ابن ماجة حديث رقم:٥٦٧]\_ ترجمه: حضرت الو بريه على فرمات بين كدرسول الله الله في فرمايا: محصافياء يرجه جرول س

فسیلت دی گئی ہے۔ مجمع جامع کلام عطا ہوا ہے اور مجمعة عب كذر سيعددوى كئى ہے اور ميرے ليے

نغیمت کے مال طال کردیے محے ہیں اور میرے لیے ساری زیمن مجداور پاک بناوی کی ہاور یس تمام تلوق کی طرف بیجا کیا ہوں اور میرے ذریعے سے انبیا وکا سلسلی تم کردیا کیا ہے۔ (۱٤) وَعَنْ اَبِی هُوَيْرَةَ عِنْ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: آفا آخِرُ الْآئِينَآءِ وَإِنْ مَسْجِدِی آخِرُ الْمُسَاجِدِ [مسلم حدیث رفم: ٣٣٧]۔

ترجمہ: حضرت ابو بریدہ فضافر ماتے ہیں کدرسول الشھانے فرمایا: بی آخری نی مول اور میری محمد آخری مجد ہے۔ محمد آخری مجد ہے۔

الكى مديث يز ميجس ش اس كى مزيدوضا حت موجود ب\_

(١٥) وَعَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : آنَا خَاتَمُ الْآلِينَآءِ وَمَسْجِدِى خَاتَمُ مَسَاجِدِ الْآلُهِمَّآءِ [سحموع في مصنفات ابي جعفرابن البحترى حديث رقم: ١٧٥ وَقَالُ الْبَانِيُ فِي تَحْرِيْجِهِ حديث رقم: ١٧٥ وَقَالُ الْبَانِيُ فِي تَحْرِيْجِهِ إِنَّهُ حَسَنٌ ، محمع الزوائد حديث رقم: ٥٨٥٥ ، ورواه الديلمي بغير سند] \_ هذا الحديث يُفَيِّرُ حَدِيثُ مُسُلِم

ترجمہ: حطرت مانشرض الشعنها قرباتی بین کدرسول اللہ اللہ فی نے قربایا: على آخرى في مولى اور يرى مجدانيا مى محدول على سے آخرى ہے ۔ اور يرى مجدانيا مى محدول على سے آخرى ہے۔

(١٦) وَعَنْ عُمَرَ أَنِهُ فَقَالَ رَبِّ الْمَطَّابِ عِلَى قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ : لَمُهَا اَصَابَ آدَمُ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَمَا مُحَمّد وَ مَنْ مُحَمّد ؟ فَقَالَ رَبِ إِنْكَ لَمَّا الْمَمْتَ حَلْقِى ، وَفَعَتُ وَمُعِلَى إِلَيْهِ وَمَا مُحَمّد وَ مَنْ مُحَمّد ؟ فَقَالَ رَبِ إِنْكَ لَمَّا الْمَمْتَ حَلْقِى ، وَفَعَتُ وَأَسِى إِلَىٰ عَرِشِكَ فَإِذَا عَلَيْهِ مَكُوبٌ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهِ مُحَمّد وَسُولِ اللّهِ فَعَلِمْتُ اللّهُ مُحَمّد وَسُولِ اللّهِ فَعَلِمْتُ اللّهُ مُحَمّد وَسُولِ اللّهِ فَعَلِمْتُ اللّهُ اللّهُ مُحَمّد وَسُولِ اللّهِ فَعَلِمْتُ اللّهُ مُحَمّد وَسُولُ اللّهِ فَعَلِمْتُ اللّهُ مُحَمّد وَسُولُ اللّهِ فَعَلِمْتُ اللّهُ مُحَمّد وَسُولُ اللّهِ فَعَلِمْتُ اللّهُ مَحَمّد وَسُولُ اللّهِ فَعَلِمْتُ اللّهُ مَحَمّد وَسُولُ اللّهِ فَعَلِمْتُ اللّهُ مَحَمّد وَسُولُ اللّهِ فَعَلِمْتُ اللّهُ مُعَمّد وَسُولُ اللّهُ فَعَلَمْتُ وَلُولُاهُ مَا خَلْقَنُكُ [مستدول حاكم حديث وقع : ٢٨١ م المصمحم الاوسط للطبراني حديث وقع : ٢٠ ٥ ١ م الوفا صفحة ٢٢ الشفاء ١/٤ ١ م المعمدم الصغير للطبراني ٢ / ٨٢ ] . صَحْحَهُ الْحِفَاحِي فِي نَبِيْعُ السَّفِي فَي نَبِيْعُ اللّهُ ضَعِيفًا

ترجد: حضرت عمر ابن خطاب على قرمات بيل كدرسول الله فرمايا: جب آدم سالغرش بو

منى تو انبول في ابناسرا فعايا اور عرض كياا سرمير سادب عمى تقيم محد كا واسط وينا بول جحي بخش

د سرالله تعالى في أن كي طرف وتى فرمائى كه كيا محد اوركون محد؟ انبول في عرض كياا سرمير سه

رب جب توف ميرى محلق كي كمل فرمايا توهي في في ابناسر فيرس عرش كي طرف الفيايا: اس برتكها بوا

قمالا الدالا الله محد دسول الله من مجمد كيا كه يهتير سافر ديك تيرى محلوق عنى سب سافريا و عرف والا سباس كياب عن ما تحديث على مساحد جو المناس الله المناس ال

(١٧) عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي ﴿ قَالَ: لَمَا خَلَقَ اللّٰهُ عَرُّوَجَلُ آدَمَ خَيْرَ إِلَادَمَ بَنِيهُ مِ الْمَجْعَلَ يَرَىٰ فَصَائِلَ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، قَالَ : فَرَآئِي نُوْراً سَاطِعاً فِي اَسْفَلِهِمْ فَقَالَ يَا رُبِّ! مَنْ طَلَا؟ قَالَ : طَلَا البُنْكَ آحْمَدُ هُوَ الْآوُلُ وَالْآخِرُ وَهُوَ أَوَّلُ شَافِحِ [دلائل النبوة ثلبيهني ١٨٣/٥] ، الحصائص الكبرى ١٧/١].

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمرورض اللہ عنها قربات بین کدرسول اللہ اللہ ون ہم علی تحریف فرما ہوئے ، بیسے آخری طاقات ہو۔ اور فرمایا: علی تھ جوں جو جی ای ہے۔ عمن بار یکی بات فرمائی كُنْتُ آخِوَهُمُ فِي الْبَعْثِ (ابن اليهية طِدع مند ٣٣٨)\_

معزت قاده و فرات می کردول الدملی الدعلیدو کم جب بیآیت پڑھتے : وَ إِذَّ اَحَدُ مَامِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْفَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوح توفرات: اس آیت ش جھے سے اچھائى كا آ فاز كيا كيا بحرش بينج جانے ش ان سب سے آخری تھا۔

بیانغاظ بھی چیں کہ: نحسنت اَوَّلَ السَّبِیْشَنَ فِی الْعَلَقِ وَ آخِوَهُمُ فِی الْبَعَثِ (ائن چریے صدیرے نمبرہ ۲۱۲۰، بنوی جلاس مفی ۵۳۳، دیکی ۲۸۵۰، ابرتیم جلدا سخی ۲۰۱۱، این عدی جلد ۳ صفی ۳۷۳، قرطبی جلد ۱۳ اسفی ۱۱۱، این کیرجلد سمنی ۵۳۳، این انی شیب جلد پرسی ۱۳۸۸)۔

(٣٣) عَنُ آيَسَاسٍ بُسِ مَسَلَّمَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ابُو بَكُرٍ خَيْرُ النَّاسِ إِلَّا آنَّةَ لَيْسَ بِنَبِيّ (الكاللان عدى طلالاصحَّيم) ــ

ترجمہ: حضرت ایاس بن سلمانے والدے روایت فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بحرتمام لوگوں سے افغنل ہے محربیہ تی نہیں۔

،اور مرے بعد کوئی نی تین مجھے کلام کی ابتداء اور انتہا اور جا معیت دی گئی ہے، اور میں نے جان لیا کہ جہنم کے دارو نے کتنے ہیں اور عمل کے ابتداء اور انتہا اور جھے ہے در گزر کیا گیا اور عافیت دی گئی اور جھ ہے در گزر کیا گیا اور عافیت دی گئی خور ہے سنوا ورا طاعت کر وجب تک میں میں موجود ہوں، پھر جب جھے دنیا ہے نے جایا جائے تو اللہ کی کتاب کولازم پکڑتا ، اسکے طال کردہ کو طال محدال در حرام کردہ کو حرام محمنا۔

(١٩) عَنْ أَبِى هُوَيُوَةَ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَحَنُ الآنِحُوُونَ السَّسَابِقُونَ يَوْمَ الْحِيَّامَةِ ( بَخَارِي صديث تَبِر ٢٣٨١،٢٩٥،٢٩٥،٢٩٥،٢٩٥،٢٣٨، ٣٣٨، ٢٩٣٣،

ترجمہ: معزرت ابو ہریرہ دمنی الله عدفرماتے ہیں کدرول الله صلی الله علیه وسلم فے قرمایا: قیامت کے دن ہم آخری اوگ آ مے موں مے۔

( ٢٠) إِنَّ اللهُ لَمُ يَنْفَ نَبِياً إِلَّا حَلُو المُتَفَ اللَّجَالَ ، و آفا آخِرُ الْآثَبِيَاءِ وَ آفَتُم آخِرُ الْآمَعِ ، وَ أَفَا آخِرُ الْآثَبِيَاءِ وَ آفَتُم آخِرُ الْآمَعِ ، وَ هُوَ حَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ (ابن الجدورة عام اللَّمِ الكيرلطم الى مديد المحالة (ابن الجدورة على المستورة والله المحالة على المستورة والله المحالة على المستورة والله المحالة على المستورة والله المحالة على المعالة على المراوة بهدوا المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة المحالة على المحالة المحالة على المحالة على المحالة الم

(٢١) عَنْ حُلَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ بِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ:
 آنا مُحَمَّدُ وَأَحْمَدُ وَ المُعْقَفِى وَ المُحَاشِرُ (ائن إني شيرجلد عمق ۱۳۳)\_

ترجمہ حضرت حدید میں اللہ عدقر ماتے ہیں کدرمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاس سے کزرے اور فرمایا: عمل محد موں اور احمد موں اور علی موں اور حاضر موں۔

بیعدیث معزت ابومولی اشعری علیہ نے بھی دوایت کی ہے (متدرک ماکم مدیث : ۳۲۳۷)۔ بھی مدیث معزت جیرین مقعم نے استے والدرض الشخبراسے بھی دوایت کی ہے اوراس عمل آلحقایتم وَ الْعَاقِبُ سے اصّائی الفاظ بھی موجود ہیں (متدرک ماکم مدیث فمبر ۴۲۲۸)۔ (۲۲) عَنْ قَصَادَه وَ مِنْسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : کَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِذَا قَوَءَ : وَ إِذْ اَعَدَدُ نَامِسَ النَّبِيَهُنَ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَ مِنْکَ وَ مِنْ نُوحٍ يَقُولُ: بُدِی بِي فِي الْعَيْرِ وَ

ترجمہ: حضرت ابو جیند کے فرماتے ہیں کی کے نے فرمایا: اس امت میں اس کے نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر میں ، ابو بکر کے بعد عمر میں ، اور ان دونوں کے بعد ایک تیسرا ہے، مرآ پ نے اس کا نام نیس لیا۔

(٢٥) عَنْ وَهُ بِ بْنِ مُنَيَهِ قَالَ: كَانَ مُوسى رَجُلاً جَعْداً آدَمُ طُوَالا كَانَهُ مِنْ وَجَالِ هَسنَونَةٍ ، وَ لَمْ يَنْعَثِ اللهُ نَبِيًا إِلَّا وَ قَلْ كَانَتُ عَلَيْهِ ضَامَةُ النَّبُوّةِ فِي يَدِهِ الْيُمنى ، إِلَّا أَن يُكُونَ نَبِينًا مُحَمَّدٌ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَإِنْ ضَامَةَ النَّبُوَّةِ كَانَتُ بَيْنَ تَحِيقَيْهِ ، وَ قَلْ سُئِلَ نَبِينًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: طَلِهِ الشَّامَةُ الْيَي بَيْنَ تَحِفَى ضَامَةُ الْانْبِينَآءِ قَبْلِي لِانَّهُ لَا نَبِى بَعْدِى وَ لَا رَسُول (معدرك مديث: ٣٥٧)\_

ترجہ: صرت وہب بن مدہ فرماتے ہیں کہ: صرت موی علیالسلام محتریا لے بالوں والے کندی
درگ والے بوے قد والے تھے۔ جیے وہ شوہ قیلے کے آ دمیوں ش سے بول۔اللہ تعالیٰ نے کوئی
ایسا نی نہیں بیجا جسکے وائیں ہاتھ شی نیوت کی مہر نہ ہو، سوائے ہمارے نی سیدنا محمد اللہ کے آپ اللہ
کی مہر نیوت کندھوں کے درمیان تھی، نی کریم کا سے اسکے بارے بیں بو چھا محمیا تو فرمایا: میرے
کندھوں کے درمیان مرمر پہلے انہا موالی مہر ہے، اس لیے کرمیرے بعد کوئی نی نیس۔

اس مدیث کا تعانی ان کی بالکل مختف ہے۔ تمام انبیاء بلیم السلام کی مربوت واکس باتھ میں تھی ، اس کے برکس نی کریم کا کی مربوت کدھوں کے درمیان تھی۔ بیتبدیلی اور اس تبدیلی کے ساتھ کا نبی ہفیدی و کا رسول کا انسلاک مزید کی نبوت کی جازت بیس دیا۔ (۲۲) عَنْ أَبِسی ذَوْ رَجِسی اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْلُ الْانْبِينَاءِ آدَمُ وَ آجِرُهُمْ مُحَمَّدُ ( سَال واکل للطرانی : ۱۱)۔ اساوہ کی

ترجد: حضرت ابوة روضى الله عندفر ماتے میں كدرسول الله صلى الله عليدوسكم في مايا: سب سے پہلے نبى آدم اورسب سے آخرى نبى محمد ميں -

اس مدیث یس نی کریم افغان مے دوائناؤں کا ذکر کیا ہے، بینی آ غاز اورائنا م بسب طرح حضرت آ دم علیدالسلام سے پہلے کوئی نی ٹیس بالکل ای طرح نی کریم اللے کے بعد بھی کوئی نی نہیں ۔جس من میں حضرت آ دم علیدالسلام پہلے نی بین ای معنی میں نی کریم اللہ آخری نی ہیں۔

اول کی تعریف بیہ کہ: آلا وَلُ فَوْدَ لَا يَكُونُ عَهُوهُ مِنْ جِنْسِهِ صَابِقاً عَلَيْهِ وَلا مُفَادِناً لَهُ يَعِىٰ اول ووفر وہوتا ہے جس کی جس میں سے کوئی دوسرااس سے پہلے ندہو، اور نہی اس كساتھ جرا ابوا بو ( تعريفات از مرسيد شريف جرجانی رحمة الله عليه سخياس)۔

بیب معنی اول کا اور بیب معنی آخر کا اور بیب حق کی وضاحت اور سلمانوں کی طرف سے فرض کی اوا میں اور سلمانوں کی طرف سے فرض کی اوا میں اور اسب می جے بحد آئے تو وہ بمریض قلب اور نصیب سے عاری۔
(۲۷) عَنْ آبِی قَیْدِلَةَ عَلَیْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فِی خُطَلَیْة حَدِیْة الوداع : لَا نَبِی بَعْدِی وَ لَا اُمَّة بَعْدَ کُم (اُمَّم اللیرصدے نمبرہ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ کے اللہ معند من اللہ علیہ وضا اللہ علیہ وسلم نے ججہ الوداع کے فطب ترجمہ: حضرت اید تعلید دض اللہ علیہ وسلم نے ججہ الوداع کے فطب شرفر ایا میں اور تمبار سے بعد کوئی است نیس۔

يه صديث تطبه جنة الوداع كموقع پرادشاد فرمان كل كويا آپ ه الله فرم تي به المون تو به الله فرم تي به المون تو به الله تعن المن الله تعن الله ت

ترجمہ: ام الموشین معفرت عائشر مدیقد رضی اللہ عنها فرماتی جیں کہ: ایک یہودی مکہ میں رہ کر تجارت کرتا تھا، جب رسول اللہ علاکی ولادت کی رات آئی تو اس نے قریش کی ایک مجلس میں کہا: اے

قريش! كياآ خ رات م ش كوئى بير بيدا بواج؟ انبول في بيا الله كام بم بين جائة -اس في الله اكبرا جلوا كرا بياوك اس واز ساق البيال كوئى بات بين فور سا سنواور باور كو بين الله اكبرا جلوا كرا بياوك اس واز ساق كا بيدا بواج - (آ مس مده طويل سه) - جوش كرد بابول - اس دات آخرى امت كا ني بيدا بواج - (آ مس مده طويل سه) - (۲۹) عَنْ مَسْبُعَةِ وَهُ عِلْ شَهِلُوا بَدَراً وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُم كُلُّهُم وَهُمُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ اللهُ يَدعُو نُوحاً وَ قُومَة يَومَ الْقِيامَةِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ اللهُ يَدعُو نُوحاً وَ قُومَة يَومَ الْقِيامَةِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ اللهُ يَدعُو نُوحاً وَ قُومَة يَومَ الْقِيامَةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ اللهُ يَدعُو لُوحاً وَ قُومَة يَومَ الْقِيَامَةِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

سات بدری محابدروایت کرتے ہیں اور حضرت این عباس رضی اللہ عنهم بھی روایت کرتے ہیں اور حضرت این عباس رضی اللہ عنهم بھی روایت کرتے ہیں کر رسول اللہ علی واللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت نوح کو اور ان کی قوم تم نے فوج کو اور ان کی قوم تم نے فوج کو کی اور ان کی قوم تم نے فوج کو کی ایک سب سے اول لوگ تھے۔ اللہ فرمائے گا: اے فوج کی تھے۔ فیص کی ایک کیا جواب دیا تھا؟ وہ کہیں سے انہوں نے ہمیں دھوت نیس دی جملے فیص کی بھیجت فیص کی ایک کا کا حضرت نوح عرض کریں سے اے میرے دب ایمی نے انہیں واضح دھوت دی اولین ہی بھی اور آخرین ہی بھی ، میری دھوت ایک امت کے بعد دوسری است کے بعد دوسری دوست ایک میں دور آپ میں کے بعد دوسری دوست ایک د

اس مدیث میں دھوت کے سلسلہ کا تمام امتوں میں سے چلتے چلتے خاتم انھیں صلی اللہ علیہ وہوت کے سلسلہ کا تمام امتوں میں سے چلتے چلتے خاتم انھیں صلی اللہ علیہ وسلم محک پینی ناکی بھاری وجدات دلال ہے۔اگر خاتم انھیں کامعنی آخری نبی ند ہوتا تو سیسلسلہ ضرور آ مے بر حالیا جاتا۔

( ، ٣) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عِنْ فِي حَدِيْثِ طَوِيْلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : فَيَقُولُ لَهُمُ عِيْسَىٰ إِذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدِ ﴿ فَيَ أَتُونَ مُحَمَّداً صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ آنَتَ رَسُولُ اللهِ وَ عَالَمُ الْآئِينَاءِ ( عَارى مديث: ١١ ١٤٥ مسلم مديث: ٣٨٠) -ترجد: حضرت الع بريره علاشفا حت والى طويل مديث عن قرات بين كراوك حضرت آ دم عليه السلام سے ساكر كى انبيا عليم السلام كے باس سے ہوتے ہوئے حضرت عيلى عليه السلام كے باس

آئیں سے اور وہ فرمائی مے کہ تھر گائے باس جاؤ ، لوگ تھر گائے باس آئیں ہے اور عرض کریں مے: اے تھر اللہ کے دسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔

اس مدیث عن طلب شفاعت کے لیے تمام اسکے انبیاء کے پاس سے ہونے کے بعد آخرکار نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا فرکورہے۔اب اس سیاق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوخاتم الانبیاء کہناس کے منبوم کواچی طرح متعین کرد ہاہے۔

ان احادیث بیل لفظ" فاتم" کی ایک زبردست وضاحت کردی گئی ہے کہ ایک بدد ماغ خص کا دماغ مجی محکانے پر آ جائے۔اس سے پہلے آپ خاتم کی دوقر اُلوں کی بحث بھی پڑھ ہے ہیں۔ علام ابوحیان اندکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وَ رُوِیَ عَنْهُ عَلَیْهِ الْسُلَامُ اَلْفَاظُ تَفَعَینی نَصَاً الله کا نَبِی بَعْدَهُ صَسْلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلْمَ مِینَ بِی کریم صلی الله علیہ دسم سے ایسے الفاظ روایت کے کئے ہیں جونس کے طور پراس بات کا بھنی تھا ضاکرتے ہیں کہ آپ منی اللہ علیہ وا کہ والم کے بعد

كوكى ني نيس (الحرالحيط جلد يصفيه)-

دنیا مجرے مغرین نے آ بھوٹم نیوت کے تحت نی کریم اور آخری نی تسلیم کیا ہے اوراس مسئلے پر پوری اُمت کا اجماع اور افغاق چلا آ رہا ہے۔ ہمارے مقائد کی مشہور دوری کیا ب شرح مقائد نعلی میں تکھا ہے کہ فیست آندہ آجہ و اُلاَ فیسا آءِ لیمن فابت ہو گیا کہ آ پھا آخری نی بیں (شرح مقائد نعی صفحہ ۱۳۸)۔

جس قوم کے پاس ختم نیوت پردلائل کا اس قدر ذخیرہ موجود ہووہ بینینا اس عقیدے کو اختیار کرنے میں تن بجانب ہے۔اوروہ اس موضوع پراللہ کی بارگاہ میں نرخروہے۔

حضرت علامه عماد الدين ابن كثير رحمة الله عليد في قرآن وسنت سي كثير تعداد مي ولاً كُلُّ مَلَ كَرِيْ كَ بِعِدا بِكِهِ زِرُومت خِلا مِرْجُ رِيغِ مِلاٍ ہے۔ لَكِيعَ مِيں: فَسَادُ اَخْبَوَ فَبَسادُ كَ وَ تُعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ ، وَ رَسُولُهُ فِي السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْهُ : آنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعُدَهُ لِيَعْلَمُوا أَنْ كُلُّ مَنِ ادْعَىٰ هَٰذَا الْمَفَامَ بَعُدَةً فَهُوَ كُذَّابٌ ٱقَّاكُ دَجَّالٌ صَّالِّ مُضِلٌّ وَ لَو تَحَرَّق وَ شَعْبَدَ ، وَ أَتَى بِأَنْوَاعِ السِّحْرِ وَالطَّلَاسِمِ وَالنَّيْرَجِيَّاتِ ، فَكُلُّهَا مُحَالٌ وَ صَلَالٌ عِنْدَ أُولِي الْآلْبَابِ ، كَسَمَا ٱجُرَى اللهُ ، عَسلىٰ يَدِ الْآسُوَدِ الْعَيْسِيِّ بِالْهَمَنِ ، وَ مُسَيْلُمَةِ الْكُذَّابِ بِالْيَمَامَةِ ، مِنَ الْآخُوالِ الْفَاسِدَةِ وَالْآفُوالِ الْبَارِدَةِ ، مَا عَلِمَ كُلُّ ذِي لُبِّ وَ فَهُم وَ حَمْجُى أَنْهُمَا كَافِهَانِ ضَالَّان ، لَعَنَّهُمَا اللهُ ، وَ كَذَالِكَ كُلُّ مُدَّع لِلَالِكَ إلى يَوْمِ اللَّهَامَةِ حَتَّى يُخْتَمُوا بِالْمَسِيعِ الدَّجَالِ لِين اللَّهَ الرَّاقَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الله عَلى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اطلان فرمایا، اورا سکےرسول ﷺ نے اپنی متواتر احادیث میں ارشاد فرمایا کمآب ﷺ کے بعد کوئی نی نہیں ، تا کہ دنیا جان لے کہ آپ 🙉 کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیاوہ جموۃ ہے، بہتان تراش ب، دجال ب، مراه ب، مراه كن ب، خواه خوارق اورشعبد ، دكما تارب، اور مختلف مم ك جادو بطلم اورتماشے دکھا تارہے ، بیسب پھوالل مقل کے نزدیک محال اور ممرابی ہے ، جیسا کساللہ تعالی نے بین عص اسودسی کے ہاتھ براور بماسم مسلمد كذاب ك ہاتھ برفاسداحوال اور بيضے اقوال جارى كروب،اس سارك كيح كم باوجود الل علم ونهم اورسو جد بوجد والول في ان وونول كو جمونا اور مراء سجماء الله كى ان دونول يراحنت مور بالكل اى طرح قيامت ك دن تك جوخص بمى

نبوت کا دعویٰ کرے گا استے بارے میں بھی تھم ہے، حتی کہ جمو نے مدعیان نبوت کا سلسلہ دجال پر جا کرختم ہوگا (تغییراین کشر جلد ۳ سفی ۲۷۷)۔

#### ختم نبوت كااعلان كتب سابقه مين

حضرت مغیرہ بن شعبہ علی فرمائے ہیں کہ ش اسکندریہ ش کیا اور میسائیوں کے ہر عبادت خانے میں پہنچا۔ میں نے قبطی اور روی تمام آشف (بڑے یاور یوں) سے پوچھا کہ مجد اللّاکی کیا صفت آپ لوگوں کی کتابوں میں مرقوم ہے؟

جس نے تبطیوں جس سے ابو حسنس کے عبادت فانے ( کئید ) کے استف کود یکھا۔
یہ خض اپنی پائی وقت کی نماز نہایت محنت سے پڑھتا تھا اورلوگ اسکے پاس اسپنے مریشوں کود عا کیلئے
کشرت سے لار ہے تھے۔ جس نے اس سے بوچھا: آخیسو نیٹی هل بقی آخذ مِن الآنبیناء ؟ بھے
بتاؤ کیا کوئی ٹی آ ٹاباتی رو گیا ہے؟ اس نے کہا نصف ہو آجسو الآئیبیناء لئیسس بینئه و بنین
بین مسری ہو مسری ہے آخذ النع بال وو آخری ٹی ہے سی بن مریم اورا سے ورمیان کوئی ٹی ٹیس

يبودى كهاكرتے سے زينف به علقة إسشة أخمة و لَمْ يَدَق مِنَ الْانْيِمَا عِ عَيْرُهُ يَعَى وه كمه ش آيكا ، اسكانا ماحم بوگا اورا سكي وا مكوئى تي باتى نيس بچا (انتصائص الكبرى جلدا صفيه ٥٥) ۔ بوقر يظه اور يونشير كا حبار يول كهاكرتے سے : أَنْهُ لَا نَسِيَّ بَعَدَهُ إِسْسَمُهُ أَحْمَدُ مُهَا جَرُهُ إِلَى يَقُوبَ لِي تَعِيرَ مِن يَوْسِ بوگا ، اس كانا ما حمد بوگا اوراس كى اجرت يثرب كوبوكى (النصائص الكبرى جلدا منى يمن ) ۔

نجوى يول كهاكرت سنة : هذا النجمة قلة طلقة بسموليد أخمة وهو لبي آبي المحرد المؤليد أخمة وهو لبي آبي الأنبية إمراك ألأنبية إلى المؤليدة المراك المراك

حضرت طفر من عبيد الله على فرمات بين كه بن بعرى ك عبادت خاف بن حمياً. وبال كرابب في وجها آب لوكول بن كوئي فخص حرم كارب والاب؟ بن في كما بال بن مول - اس في كما كمه بن احمر آجاك بيناً - بك کذا بھی الشِفَا[دلائل النبوة للبيهنی ٢٩٧/٢ الی ٤٠١، الشفاء ١ /١٠٩٠١].

ترجمہ: معران کی رات نبی کریم ﷺ نے جب تمام انبیاء بلیم السلام کو خطاب کیا تو قربایا:
سب تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے بچھے تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور تمام انسانوں
کے لیے خوشخری سنانے والا اور ڈرستانے والا بنا کر بھیجا ہے اور بچھ پرتن اور باطل میں تمیز کرنے
والا قرآن نازل فربایا جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے اور میری امت کو بہترین امت بنایا جے
لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے اور میری امت کو پہلا اور آخری بنایا ہے اور میرے لیے میرا سینہ
کول دیا ہے اور جھ پرے میرا ہو جو اتارو یا ہے اور میرے لیے میرا ذکر بلند فربایا اور جھے آغاز
کر نوالا اور اختیام کر نوالا بنایا۔ پھر حضرت ایر ایم علیم الصلاۃ و والسلام نے انبیاء علیم السلام کو
فربایا: انبی وجو ہات کی بنا پر کھر تم پر فضیلت لے گئے۔

> گا بِعثق دستی میں ویں اوّل و بی آخر د بی قرآن و بی فرقان و بی یسیں و بی طٰما

> > ختم نبوت پرتمام صحابه كا جماع

سیدالرسلین رؤف رحیم ﷺ کے دصال شریف کے فررا بعد سید تا ابو بکر صدیق ﷺ نے دسال شریف کے فررا بعد سید تا ابو بکر صدیق ﷺ خلافت سنجالی تو مسیلہ کذاب، اسود تنسی اور طلبحہ بن خویلد اسدی تینوں نے نبوت کا دموی کر دیا۔

اس کا شہرہ جہال وہ ظاہر ہوگا۔ وَ هُسوَ آجِمُ الْآنْبِيسَاءِ وہ آخری نبی ہوگا حرم سے الشجے گااور تخلستان وحرہ کی طرف اجرت کرے گا۔

حضرت طلح فرماتے ہیں کہ بی والی مکہ میا تو بی نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی نیا واقعہ ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں محمہ بن عبداللہ نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور ابو بکر اس کا ساتھ و سے رہے ہو؟ ہے۔ میں ابو بکر سے طاء انہیں ساری بات بنائی اور ان سے بوچھا کیاتم ان کا ساتھ و سے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بتم بھی چلو اور ان کا ساتھ دو، و وحق کی طرف وعوت و سے دہے ہیں۔ ہم دونوں رسول اللہ کھٹائی خدمت ہیں آئے اور راہب والی بات عرض کی (الوفاص فحہ ۱۵)۔

اس تنم کی احادیث کثرت سے موجود ہیں جوابوقیم ، حاکم ، بیتی ،طبرانی اورائن سعد وغیرہ نے بھی بیان کی ہیں۔

ختم نبوت كاا نكارشان رسالت كابهى انكارب

آخرى نى بون بى مجوب كريم منى الله عليه وسلم كى شان مشرب وسلم شريف ك مديث في حسل شريف ك مديث في حسل ني به المؤلف وأجلت مديث في حسل الآفية والمجلسة والمحلف المتعلق والمجلسة والمحتودة والمؤلف المتعلق المتعلق محافة والمحتودة والمتعلق المتعلق المتعلق محافة والمحتودة والمتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق والمتعلق المتعلق والمتعلق المتعلق والمتعلق المتعلق والمتعلق والمتعلق

قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ حَسَنَ حَطَبَ الْاثْبِيَاءَ لَيْلَةَ السِعْوَاجِ ، اَلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي اَدُسَلَئِي رَحْمَةً لِلْعَلْمِينَ وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَالْوَلَ عَلَى الْفُوقَانَ فِيهِ بَبْيَانُ كُلِّ شَىء وَجَعَلَ أَمْنِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْوِجَتْ لِلنَّاسِ وَجَعَلَ أُمْنِي هُمُ الْاَوَلِيْنَ وَالْاَحِرِيْنَ وَشَرَحَ لِى صَدْدِى وَ وَصَعْ عَنِى وِزُرِى وَرَفَعَ لِى ذِكْرِى وَجَعَلَيى فَاتِتِحًا وَخَاتِمًا لُهُ قَالَ اِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ لِلْلَابِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلام بِهِلَا اَعْصَلَكُم مُحَمَّدُ اللَّهُ رسول بين ادراس من كوئى تاويل نين باوركوئى تخصيص نين ب (الاقتصاد فى العقائد صفي ١٢٥) امام شعرانى طيدالر مرتكفة بين إغسله أن الإجماع قليد العقد على الله على حاقتُم
السف مسلين حكما ألله حاقتُم النبيتين يعنى جان لوكهاس يراجماع منعقد بوچكا ب كما ب المناجس
طرح خاتم النبيين بين العطرح خاتم الرسين بحى بين (اليواقية والجوابر جلد المنفيات) طرح خاتم النبيين بين العطرة خاتم الرسلين بحى بين (اليواقية والجوابر جلد المنفيات) حضرت طافى قارى طيدالر مراكفة بين : دَعْوَى الدنبوق بَعَدُ نَبِينًا الله تُحَقَّر بِالإجماع ع

حضرت ماعلی قاری علیه الرحمہ لکھتے ہیں: دُعُوی السنوَّةِ بَعَدُ نِبِیّنا ﷺ محصَّر بِالاِ مین جارے ہی ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالا جماع کفرے (شرح فقدا کبر صفحہ ١٢٣)۔

بانكيل من كوابى

ز بور کے افغاظ یہ ایس کد: تیراخت ابدالآباد تک قائم رے گا (زبور نفر فرم س)۔ یہ نفر دراصل نی کریم ، کی طویل نعت ہے اور اس کا میہ جملہ آپ کے آخری نی ہونے کا اطلان کردہا ہے۔

ختم نبوت پرعقلی دلائل

ا۔ نی کریم اس سے افضل نی بیں اور عقل بھی بھی کہتی ہے کہ افضل نی کوآ فریس ہی آتا جا ہے تھا کہ کی جسے سے اور اور تمایاں ہوتا تھا کہ جس سے اور اور تمایاں ہوتا ہے ۔ لیکن جب خطابات کی باری آئے تو سب سے بڑے عالم کوس سے آفر جمی بلایا جاتا ہے ۔ لیکن جب خطابات کی باری آئے تو سب سے بڑے عالم کوس سے آفر جمی بلایا جاتا ہے اس لیے نی کریم افکا فرماتے ہیں: محفظ آول النبوتین فی المنعلق و آخو تھتے فی البغث مین مین مائے جانے می سب سے پہلا نمی ہوں اور بھیج جانے عمی سب سے آفر میں بنا ایم ہوں اور بھیج جانے عمی سب سے آفر ہوں (این انی شیر جلد یا سور اس میں منام صغیر صغیر صفیرہ منام منام صغیر صفیرہ منام منام صغیر صفیرہ کر العمال جلد الصفیدہ ۲۰۵)۔

مرس کے جو بیت کی کہ بھی کہ بھی کو معراج جسانی نعیب ہوااور آپ ہے نے اپنے رب کو سرکی تعیب ہوااور آپ ہے نے اپنے رب کو سرکی آتھوں سے دیکھا۔ آپ ہے سے پہلے تمام انہیا ء کو معراج روحانی نعیب ہوئی تھی اور کسی نے اپنے رب کو ظاہری آتھوں سے نیس ویکھا تھا۔ اب جب کہ اللہ کریم جل شاند کا مشاہرہ آئی انتہا کو بہتے میا اور اللہ کریم کے بارے میں اس سے بیٹے حرکمی نی اطلاع کا امکان بی باتی ندر ہاتو المحالة تم میا اور اللہ کریم کے بارے میں اس سے بیٹے حرکمی نی اطلاع کا امکان بی باتی ندر ہاتو المحالة تم نیوت کا اعلان کردیا گیا۔

آ پ علیہ نے ان سب کے خلاف فر جی کارروائی فرمائی ۔ مسیلمہ اور اسود عنسی کوفل کردیا حمیا اور طلیحہ نے تو بکرلی (البدایدوالنہایہ جلد ۲ صفی ۳۰ ۳۱۹۲)۔

ان معرکول بل بے شار محاب شہید ہوئے اور ان مدعیان نبوت کے خلاف اتی بڑی کارروائی پرتمام محاب کا جماع منعقدہ وابلک سب نے زبان سے بڑے کر تموار کے ذریعے تائید فرمائی۔

صحابه کرام کے بعد ہردور میں پوری است کا اجماع رہا

الم تقرطى رحمة الشعلية بت خاتم أنهين كانفير ش فرمات بين : هذه الآلفاظ عِندُ جَسَمَاعَةِ عُلَمَ اللهُ مُعَلَقًاةً عَلَى الْعُمُومُ مُقْتَطِيبُهِ مَصَا اللهُ لَا نَبِي جَسَمَاعَةِ عُلَمَ اللهُ مُعَلَقًاةً عَلَى الْعُمُومُ مُقْتَطِيبُهِ مَصَا اللهُ لَا نَبِي جَسَمَاعَةِ عُلَمَ اللهُ لَا مُعَلَقًا مُعَلَعُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمٌ مُعِمِعُ مُعَلَعُهُ مِنْ مُعَلَقًا مُعَلَقًا مُعَلَقًا مُعَلَقًا مُعَلَقًا مُعَلَقًا مُعَلِمًا مُعَلِمٌ مُعَلِمٌ مُعَلِمٌ مُعَلِمٌ مُعَلِمٌ مُعَلِمٌ مُعَلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْمِعُ مُعْلَعُهُ مِنْ مُعَلِمًا مُعَلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلَعُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلَعُهُمُ مُعْلِمٌ مُعْلَمُ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ مُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ مُعْلِمُ المُعْلِمُ مُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ مُعْلِمُ المُعْلِمُ مُعْلِمُ المُعْلِمُ مُعْلِمُ المُعْلِمُ مُعْلِمٌ المُعْلِمُ المُعْلِمُ مُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ مُعْلِمُ المُعُلِمُ ا

حضرت قاضى عياض عليه الرحد فرمات بين: أَخْبَوَ هَا أَلَّهُ خَاقَهُ النَّبِيِيْنَ لَا نَبِي بَعُدَة وَأَخْبَرَ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيْنَ وَأَنَّهُ أُرُسِلَ كَافَّةً لِلنَّاسِ وَ اجْتَمِعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ حَمْلِ هَذَا الْكَلَامِ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ وَأَنَّ مَفْهُوْمَةُ الْمُوَادِيهِ وُوْنَ تَاوِيْلِ وَلَا تَخْصِيْصِ وَلَا شَكُ فِي كُفْرِ طُولًا وَ الطُوْاتِفِ كُلِهَا قَطْعاً وَ إِجْمَاعاً وَ سَمُعاً

یعی حضور کریم کے نے فردی ہے کہ آپ کا خاتم اُنٹیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نی ٹیل ، اور آپ کے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی فیر ہم تک پہنچائی ہے آپ کے خاتم النٹیین ہیں اور تمام انسانوں کی طرف بیسج مے ہیں ، اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ بیکام اپنے ظاہر پر محمول ہے اور اس کا مرادی مغیوم بھی ہے ، اس میں کوئی تاویل اور تخصیص نہیں اور منظرین کے کفر میں قطعاً اور اجماعاً کوئی فیک نہیں (النفاء جلد تا سندے 172)

معزت الم خزال عليه الرحمد لكين بين إنَّ الْأَمَّةَ فَهِ مَتْ بِسَالُوجْ مَسَاعَ مِنْ هذا السَّفَظِ وَ مِنْ قَوَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

مول بفورفر ما ييخ كياده قوم شم نبوت كاعقيده ركيف مين تن بجانب نبين؟

## ختم نبوت کا ثبوت مرزا قادیانی کے اپنیانات سے

فاتم النويين كامعنى بيان كرتے ہوئے مرزا قاديانى لکستا ہے: ش اپنے والد كے ليے خاتم الولد تفار مير سے بعد كوئى بچه بيد النين ہوا (برا بين احمد بيد حصہ پنجم ، روحانی خزائن جلد ۲۱ سخي ۱۱۳ )۔ مرزا قاديانى اگر خاتم الولد بمعنى آخرى بچه بين تو بگر آئے ہے خاتم النويين عمل بھی خاتم بمعنی آخرى تسليم كرنا پڑے گا اور يہاں خاتم بمعنى مير اور خاتم بمعنى الخوشى اور خاتم بمعنى افضل كى جيرا بچيريان بين چل كيس كى۔

ایک مقام پر کلستا ہے کہ: یس نبوت کا مدی نبیں بلکدا سے مدی کودائر واسلام سے خارج سمحتا ہوں (آسانی فیصلہ سفی ،روحانی نزائن جلد مصفحہ اسا)۔

لیکن دوسرے مقام پر لکستاہے کہ: مجھے صاف طور پرمجمہ اور سول کہدکر پکارا گیاہے ( ایک غلطی کا از الد صفحہ ارو حانی خزائن جلد ۱۸ اصفحہ ۲۰۰۵)۔

مرزائے بیر منفاد بیانات نہایت بنجدگی ہے خورکرنے کے قابل ہے۔ بیا تی اس قدر ویجیدہ بیں کہ مرزائے مانے والے خود بھی انہیں نیس مجھ سکے اور مرزا کی امت دو حسول عمل تقسیم ہو مگی۔ ایک قادیانی کروپ جواسے نبی مانتا ہے اور دوسرالا ہوری کروپ جواسے نبی نیس مانتا بلکہ مرف مہدی اور مجدد مانتا ہے۔ "-رحمة للعالمين الله كي قبان كم بعداب كى الى فخصيت كا آنا جس برايمان لانا كفراور اسلام كا ميعار بوء آپ الله كى رحمة للعالمينى كے منافی ہے۔ ایسے نے فخص كا آنا جے كوئی فخص مان كرموكن رہاوركوئى اس كا افكاركر كے كافر بوجائے ،اس امت كے ليے رحمت فيس بلك زحمت بو كا ورحضور الله كى رحمت كے ہوتے ہوئے اس امت كومز يدكلووں على تقتيم كر كے زحمت سے دو چاركرنے كے مترادف ہوگا۔

٣ - مطم كائنات ه كا كوئى تعليمات اس قدر جمد پهلواور جمد كير جيس كدانسانى زعرى كا كوئى كوشه آب ه كاكوئى توليد المنظا كي تعليمات كى تكفي سے با جرئيس وضوا متنجات كيكر كھريلو ، معاشرتى اور جين الاقواى سطح تك تعليمات موجود جيس الحكوم تعليمات كے جوتے ہوئے كسى نئے نبى كى آخر كيا ضرورت ہے؟

۵ - امت كواكر كوئى جديد مسئلدور چيش ہوتو اسے قرآن وسنت كى روشنى جمن طل كرنے كے ليے اجتباد كا درواز و قيامت تك كے ليے كھلا ہے۔ اجتباد قياس و استنباط كا جارى و سارى ہونا ختم نبوت كا درواز و قيام دواخ جوت ہوئے۔

۲-آپ اللک جیم مرکزی شہر عمی آخریف الائے۔ کم کا لفظی متی ہم کزر و نیا کا افتد د کھے لیجے۔
میں امریکی اور ایشیاء کی سرحد پر موجود ہے۔ اس کے دور مغرب عمی امریکہ اور دور مشرق
عمی امریکیا موجود ہے۔ امام دا فب لکھتے ہیں کہ مشبقیت بلڈ اللک بالاثقا فی و مشبط الاز منی
اس کا نام مکداس لیے ہے کہ بید دنیا کے وسط عمی موجود ہے۔ آپ کا کود نیا کے وسط عمی اس لیے
مجوث کیا گیا تا کہ آپ کی آواز دنیا کے جا دوں طرف یکسال رقار کے ساتھ تھی تھے اور دنیا کے
معوث کیا گیا تا کہ آپ کی آواز دنیا کے جا دوں طرف یکسال رقار کے ساتھ تھی تھے اور دنیا کے

2-آپ الله كقريف التى اكا عذا يجادكرد يا كيا- پيغام رسانى كے ليے واكس سلم آپ كے بعدى شروح بوااور آج مواصلاتى نظام اس قدر آ سے جاچكا ہے بورى دنيا ايك بى كاؤں كى مائد مى كاروگئى ہے جے كھولى دنچ Global Village كانام ديا جار ہا ہے فوركر ما جا ہے كدا يك بى كاروگئى ہے جے كھولى دنچ كوركر ما جا ہے كدا يك بى كاروگئى ہے؟

۸ فتم نبوت برقر آنی آیات ، اس موضوع بر بے شارا حادیث ، محابداور پوری امت کا اجماع اور کشیر عقل دلائل موجود کشیر عقل دلائل آب نے پڑھے۔ جس قوم کے پاس ٹتم نبوت سے موضوع براس قدر دلائل موجود

### قادیانی سوالوں کے جوابات

قادیا نیوں کا پہلاسوال: عربی زبان کے عادرہ کے مطابق خاتم انہون کے معنی سب سے افغنل اور ہزرگ ترین نبی کے ہیں۔ جس کی کامل اجاع سے امت میں نبوت مل سکتی ہو۔ قرآن کی متعدد آیات اورا حادیث کی منہوم بیان کرتی ہیں۔

جواب: - آپ کی اس بات می کی غلطیان اور خرابیان ہیں ۔ آپ نے بزے اعتباد کے ساتھ عربی زبان کے کاورے میں خاتم کامعنی اضل اور بزرگ ترین قرارد سے دیا ہے محراس کا کوئی جوت اور کوئی حوالہ نیس دیا۔ پھر آپ نے نبی کریم اللہ کی احادیث سے بھی منے موڑا ہے۔ ہم سب باتوں کا یا حوالہ جواب عرض کرتے ہیں:

#### عام لغت سے حوالہ جات

ا۔ محان العربية على بكر: خَعَسمَ اللهُ لَسنة بِسنحنسوِ الشاس كا فاتر بالخيركرے۔ وَخَعَمْتُ الْقُوْآنَ بَلَغَتُ آخِرَهُ على خَرْآن فَعَ كيا يعنى اس كَرَا كريك بِالْحَ كيا۔

اسان العرب من بكر: جنسام المقوم وَ عَاتَمُهُمْ وَ عَاتِمُهُمُ آخِرُهُمُ البِحَقْمِ البِحَقْمِ البِحَقْمِ البِحَقَمِ البِحَقَمِ البَحَقِمِ البَحَقِمَ البَحَلَ البَحَقِمَ البَحَقِمَ البَحَمَ البَحَقِمَ البَحَقِمُ البَحَقِمَ البَحَقِمَ البَحَقِمَ البَحَمَةِ البَحَمَةِ البَحَمَةِ البَحَمَةِ البَحَمِينَ البَحَمَةُ البَحَمَةُ البَحَمَةُ البَحَمَةُ البَحَمِينَ البَحَمِينَ البَحَمَةُ البَحَمَةُ البَحَمَةُ البَحَمَةُ البَحَمِينَ البَحَمِينَ البَحَمَةُ البَحَمَةُ البَحَمِينَ البَحَمَةُ البَحَمِينَ البَحَمَةُ البَحَمَةُ البَحَمَةُ البَحَمَةُ البَحَمَةُ البَحَمِينَ البَحَمَةُ الْحَمَالَ البَحَمَةُ البَحَمَةُ البَحَمَةُ البَحَمَةُ البَحَمَةُ البَحَمَةُ المَعْمَالِ البَحَمِينَ البَحَمَةُ البَحَمَةُ المَحْمَالِ المَحْمَلِيمَ المَحْمَلِيمَ المَحْمَلِيمَ المَحْمَلِيمَ المَحْمَلِيمُ المَحْمَلِيمُ المَحْمَلِيمَ المَحْمَلِيمَالِمَ المَحْمَلِيمَ الْحَمَلُ المَحْمَلُومَ المَحْمَلُومَ المَحْمَلُومُ المَحْمَلِيمَ ا

القامول الحيط على به كد: خَصْمَ النَّسَى مَسَلَعَ آخِوَةً كى چِزَوْتُمْ كيايِعِن اس
 كَا تُرْتَكَ بَالْيُ مِيار

اس المنجدين ہے کہ آختم الميكتاب كاب سے فاتر پر پانجار

افت کے ان تمام حوالہ جات میں کہیں بھی خاتم کا معنی افضل نہیں کیا حمیا بلکہ آخری کہا حما ہے۔

۵۔ دنیا می قرآئی نفت کی سب ہے انھی کتاب مفروات راخب میں اس لفظ کا استعال مختلف آیا ہے، اور مختلف آیا ہے، اور مختلف آیا ہے، اور مختلف آیا ہے، اور محل کے ایک کی انسان کی ایک کا ایک معنی ہے اور استعال کے مختلف میں اس لفظ کا آگا ویجھا تو ظار کھا جاتا ہے۔ چنانچہا نام اس مائی کی بھی ہیں اور آیت خاتم انتہیں ہر را ضب علید الرحمة قرآن میں مختلف مقامات ہر ختم کے فتلف معانی کیستے ہیں اور آیت خاتم انتہیں ہر النسان ہو ہے۔

پنچ بِن اَوْ لَكُمَا ہِ كَدِ : خَاتَمُ النَّبِينَ : لِلاَثَهُ خَتَمَ النَّبُوّةَ أَى تَلْمُفَهَا بِمَجِينِهِ لِيَحَى خَاتَمُ النَّهِينَ سے مراویہ ہِ کہ اَ اللَّهُ عَالَمَ النَّهِينَ سے مراویہ ہے کہ آپ دیا سے تمام کردیا (مغروات مراویہ ہے کہ اُس فیا ۱۳۳۳)۔ یہاں بھی خاتم کامٹی اُفٹل نہیں بلک آخری جُتم کرنے والا اور تمام کرنے والا ہے۔ تفاسیر قر آن سے حوالہ جات

ا۔ علامه ابن جربطری طیرالرحمۃ لکھتے جیں :اَی خَتَمَ النَّبُوّةَ وَطَبَعَ عَلَیْهَا ، فَلا تُفْتَحُ لِلَّا تَفْتَحُ لِلْاَ تَفْتَحُ لِلْاَ لَمُتَعَ عَلَیْهَا ، فَلا تُفْتَحُ لِلْاَ تَفْتَحُ لَا مَعْدَةُ اللّٰی يَومِ الْقِبَامَةِ لِینَ بُوتُ حَمَّ کردی اوراس پرالی حمرنگادی کراب قیامت کے دن کسکس کے لیے جس کھلے گی۔

حضرت قاده طیدالرحمد کا قول لکھتے ہیں: اُئی آخِو مُفَمَ لینی خاتم سے مرادآ خری ہے۔ آ کے لکھتے ہیں کہ خاتم کامعنی ہے انبیا موضع کرنے والا اور خاتم کامعنی ہے آخِسورُ اللّبِيّنَانَ ( تغيير ابن جربر طبری جلد اصفحہ ۲)۔

اس معروف وری کتاب جلالین جوع صدورازے دارس بی پر حالی جاری ہے، اس بی بر حالی جاری ہے، اس بی ہے ۔ ۔ ۔ معروف وری کتاب جلالین جوع صدورازے دارس بی پر حالی جاری ہے، اس بی ہے کہ : خاتِمُ النّبِيَّنُ : قالا يَسْكُونُ لَـهُ إِنْنُ رَجُلْ بَعْدَهُ يَسْكُونُ فَيِهَا وَفِي فِرَ أَوْ بِفَتْحِ النّاءِ كَالَةُ الْحَدَّةُ مَا أَيْ بِهِ الْحَدِيثُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس كافررابعد و كَانَ اللهُ بِكُلِّ هَنْ عَلِيْمًا كَتَحَت لَكِينَ بِينَ كَهِ بَانُ لَا نَبِي بَعَدَهُ وَإِذَا لَوَلَ السَّبِلَةُ عِيْسَىٰ يَحْكُمُ بِشَرِيْعَتِهِ بِينَ اللهُ تَعَالَى جَانَ هِ كُمَّ بِهِ اللهُ كَا ثيل بوگا اور جب معرت مِنى عليه السلام نازل بول كو آپ الله كاشر بعت كمطابق فيسل كرين كر (جلالين مغرق ٢٥٥) ـ

المَ ﴿ اللهِ ﴿ الدين مازى عليه الرحم اللهِ عِن الحَاتُمُ السَّيِيْنَ : وَذَلِكَ إِلَانُ النَّبِي الَّذِي يَكُونَ بَعْدَة نَبِي إِنْ تَوْكَ هَيْنًا مِنَ النَّصِيْحَةِ وَالْبَيَانِ يَسْتَلْمِ كُهُ مَن يَأْتِي بَعْدَة ، وَأَمَّا مَن لَا نَبِي بَعْدَة يَكُونُ الشَّفِقَ عَلَىٰ أُمْتِهِ وَالْحَدَىٰ لَهُمْ وَ آجُدَىٰ ، إِذْ هُوَ كُوالِدٍ لِوَلَٰدِهِ مَن لَا نَبِي بَعْدَة يَكُونُ الشَّفَقَ عَلَىٰ أُمْتِهِ وَالْحَدَىٰ لَهُمْ وَ آجُدَىٰ ، إِذْ هُوَ كُوالِدٍ لِوَلَٰدِهِ اللهِ يَعْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَيْرُهُ مِنْ آحَدِ لِينَ فِي كَيْمِ ﴿ وَالْعَدَىٰ لَهُمْ وَ آجُدَىٰ ، إِذْ هُوَ كُوالِدٍ لِوَلَٰدِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

عليه السلام آپ سے پہلے ني بنادي محت بين (خازن جلد اصفي ٥٠١)۔

اس كماشيه برتغير مارك موجود بساس كالفاظ بين: خالقه النبيتين بمنعنى العظامِع أى آخِرُهُم النبيتين بمنعنى العظامِع أى آخِرُهُم يَعْنِى لَا يُنَا أَحَدُ بَعْدَةً وَعِيْسَىٰ مِمْنَ نُبِيَ فَبَلَةً لِينَ مَامَ كَامِعَ طَائِح لِينَا آخِرى بسام مراديب كرآب كي بعد كوئى ني نيس بنايا جائه اوريسى آب سي يبلغ ني بعادي في المنازن جد كان بالمن فازن جد المنازن المنا

المنظمة المنظمة و المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة و المنظمة و المنظمة المن

تیری جگرفرات بن السفرا کی بخونه عَلَیْهِ السّلامُ عَامَمَ النّبِیّنَ اِنْقِطاعُ وَصَفِ السّبِیّنَ اِنْقِطاعُ وَصَفِ السّبُوقِ فِی هَذَا السّفَاقِ لِین وَصَفِ السّبُوقِ فِی هَذَا السّفَاقِ لِین وَصَفِ السّبُوقِ فِی هَذَا السّفَاقِ لِین وَصَفِ السّبُوقِ فِی هذَا السّفَاقِ لِین آپ علیدالسلام کے خاتم انتہین ہوئے سے مرادیہ ہے کہ آپ علی کا اس ویا منقطع ہو چکا ہے جانے کے بعد تعمین میں سے کی ایک کا بھی ومف نبوت سے متعف ہونا منقطع ہو چکا ہے (روح العانی جلدااصفی ۱۸۳)۔

مفسرین کی عبارات کو باد بار پڑھیے ، ہرایک کا اعداز جداگانہ ہے۔ ان جی ہے کی ایک نے نے کا عمار نے کا نہ ہے۔ ان جی سے کی ایک نے نے کا معنی اضل نہیں کیا۔ نیز خاتم کا معنی صاف انتظام کا معنی اضل نہیں کیا۔ نیز خواتم کا معنی صاف بحض والوں کا مند بند کردیا تیا مت تک اس میرکولو ڈائیس جاسکا۔ نیز نزول کی گوشم نبوت کے منافی محض آخری کھا، نیز ایا مرازی علیدالرحمہ نے عظی طور پہمی خاتم بمعنی آخری ہاہت کردیا

دوسرے نی نے آنا ہوا کر وہ تھیجت اور بیان میں ہے کوئی چیز ترک کرجائے تو بعد میں آنے والا اس کی کو پورا کر دیتا ہے، لیکن جس نی کے بعد کوئی ٹی شہودہ اپنی است پرسب سے زیادہ شغیق اور ان کے لیے سب سے بڑا ہادی ہوگا، وہ ان کے لیے اس ہاپ کی طرح ہے جواتی اولا دکا اکیلا ذمہ دار ہو (تغییر کیر جلدہ صفح اے)۔

امام دازی رحمة الشعليد كى يرعبارت فور سے يرجي اورسوچ كرعلاء في توت كا مقيده واضح كرنے بي كيا كى چيوڑى ہے؟

الله المسلمان المسلمان المسلم المستين و آجو مله الله و المحتمة الله المتحدة الله المتحدد الله المتحدد المتحدد

آ کے لئے ہیں: رُوی عَدُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ الْفَاظَ تَقْتَضِى نَصَا اللهُ لَا نَبِي بَعْدَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْلَى اللهُ لَا يُنَبَّا أَحَدُ بَعْدَهُ وَلَا يَرُدُّ نُوُولَ عِنْسَىٰ آخِرَ اللهُ عَلَى هَوِيْعَةِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعَمْدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

۲۔ خازن ش ہے: خساقت مالنیمیٹی خفت اللہ یہ النہوّۃ قلائیو آ بَقدہ آی وَلا مَعَة اِنْ وَلا مَعَة اِنْ عِنسسیٰ حِسْسَ نُیّسٌ قَبْلَهٔ یعیٰ خاتم آئیسین کامعیٰ ہے کہ اللہ تعالی نے آ پ کے دریعے سے نبوت کوئٹ کردیا ہے ابندا آ پ کے بعد کوئی نبوت نہیں اور نہیں آ پ کے ساتھ کوئی نبی تھا اور جیئی

اور بعد میں کی نے نی کو ما تا باب بدلنے کے متراوف قرارویا۔

عربي زبان كأقاعده

عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ خاتم کی اضافت جب جماعت کی طرف ہوتواس سے مراد جیشہ آخری چیز ہوتی ہے۔ اُنھین چونکہ جماعت ہے لہذا خاتم اُنھین سے مراد آخری نبی ہوں ہے۔ مرز اتا ویانی کا اعتراف

خود مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: میرے بعد میرے والدین کے تھر کوئی لڑکی یا لڑکا پیدا خیس ہوااور بیں ان کے لیے خاتم الاولا دفھا (تریاق القلوب،روحانی فزائن جلدہ اصفحہ ۳۷)۔ مرزا قاویانی نے خاتم الاولا دکامعنی آخری بچے لکھ کراپیا واضح اعتراف کیا ہے کہ قادیانی قیامت تک اس عذاب سے جان کیس چھڑا سکتے۔

دوری مجد کھتا ہے مقا کان مُحَمَّد آبا آحَدِ مِنْ ذِجَالِكُمْ وَلَكِنْ دُسُولَ الْهُو وَ عَلَيْمَ وَلَكِنْ دُسُولَ الْهُو وَ عَلَيْمَ النَّبِيْنَ ، آلا تَعْلَمُ آنَ الوَّبُ الرَّحِيْمَ الْمُتَفَعِّدُ سَمَّى نَبِينَا الْكَالِيثِنَ ؟ لِيمَا المُعَلَمِ النَّبِينَ وَاضِعٍ لِلطَّالِيثِنَ ؟ لِيمَا آحَت مَا آلَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نیز فرمائیے آپ نے تی کریم اللہ کی ہے جار احادیث نقل کرنے ہے کیول کریے کیا؟ اورصرف نفت کا سہارا کیول لیا؟ جن احادیث ہے آپ نے آ تکھیں چرائی جی ان جی سے اکثر احادیث ہم نقل کے بچے جیں۔اورای پرامت کا جماع ہے اور بھی اسلام کے بنیادی ماخذ جی جوقادیا نیت کو محکرارہے جی اور خاتم کا محق آخری تنارہے ہیں۔

قادیا نیول کا دوسر اسوال: اگر خاتم انتهین جی الف لام استفراتی موقواس استفراق بی خود نی کریم الف لام استفراق بی خود نی کریم الله بی شال مول کے۔ اس طرح آپ الله کا خودائے لیے خاتم مونا مجی لازم آ سے گا جوآ کی ابنی نبوت کی فئی کردے گا۔ معلوم مواکر میالف لام استفراتی نیس بلک عمد خارجی کے لیے ہے۔

جواب: اس استغراق میں ہے آپ فلکا استثناء عقلی ہے۔ اگر بالفرض خاتم بمعنی افضل ہوتو پھر بھی تجار اس کی ہے۔ اگر بالفرض خاتم بمعنی افضل ہوتو پھر بھی تہار بھی تاہم رہے گا کہ آپ ہے آپ سے افضل ہوں۔ اس کی ہے۔ تار مزید مثالیس دی جاسکتی ہیں۔ مثلاً سید المرسلین کی اضافت پر تبارا اس فضول سوال وارد ہوگا، اول الاعراق مآد مربر بھی سوال الحقے گا، خیرالخلائق بعد الانبیاء کے بارے بھی تالائق سوال الحقاقے کے ا

ا الله المرالف الم استفراقی ندمانا جائے تو پہلے تمن انبیا علیم السلام کے بعد ہرنی کا خاتم النبین ہونالازم آئے گااور بیضا تمیت اضافی ہوگی یعنی کھے نبیوں کا خاتم۔

اب بنائے الف لام عہدی خارتی کا تعلق کون ہے گرد وانبیا ہے جوڑیں ہے، کس دلیل سے جوڑیں کے اور ہاتی سارے امکانات کو چھوڑ کر ان میں سے کسی ایک امکان کو ترجیح کس بنا پر دیں گے اور قرآن کا منبوم متعین کیے ہوگا؟

روز روش کی طرح واضح ہو گیا کہ یہاں الف لام عبدی خارجی کا ہونامکن ہی نہیں۔ یہال صرف"ال 'استفراقی ہی مکن ہے اوراس جگہوئی استفراق مراو ہے جیسے ان آیات میں ہے صاحب کتاب نی کی آ مدی فی کس دلیل سے کرو ہے؟ صرف مرز اقادیانی ہی کیوں؟ ہزاروں انبیاء اوروہ بھی صاحب کتاب انبیاء کیوں نیس؟

قادیا نموں کا چوتھا سوال: ہم ہر فراز میں پڑھتے ہیں کہ بغید ف انصر اط المشتقیم صراط اللہ بن انتخفت عَلَیْهِم بین اے اللہ ہیں سیدمی راہ دکھا، ان اوگوں کی راہ جن پر تیراانوام ہوا۔
جن پر انعام ہوادہ چارتم کے لوگ ہیں۔ ہی ، مدیق ، شہیداور صالح (النہ ام: ۱۹)۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگ صالحین کی راہ پر جل کر صالح بن سکتے ہیں، شہداء کی راہ پر جل کر شہید بن سکتے ؟
ہیں۔ مدیقین کی راہ پر جل کر صدیق بن سکتے ہیں آؤ کھر نہوں کی راہ پر جل کر شہید بن سکتے ؟
جواب: ہم نے آپ کے سامنے حدیثوں کے صاف الفاظ بیان کیے ہیں کہ حضور کر یم اللہ افران ہی ہیں۔ آپ ہمیں بنا کمی کہ آخری تی ہیں۔ سیالفاظ آپ ہیں کہ آپ کی حدیث میں یا انفاظ آ کے ہیں کہ آپ اللہ کی حدیث میں یا انفاظ آ کے ہیں کہ اللہ الفاظ قارم کی کہ بعد نوت جاری ہے؟

صاف الفاظ كا جواب صاف الفاظ سه ديجيد بيرا پيرى سه نيس اب ايك طرف ساف الفاظ بول كريس اب ايك طرف ساف الفاظ بول كريس بعد كوئى في نيس دوسرى طرف آب دو مختف آيول كوجوز كرا چونكه چنانچه كون كريات كودى جائع ؟ چنانچه كون كريات كودى جائع ؟ چنانچه كون كريا تا كياكى آيت يا صديد عمل به كرآ كنده كوئى صالح نيس بوگايا آكده كوئى شهرنيس بوگايا آكده كوئى شهرنيس بوگايا آكده كوئى هد يق نيس بوگا؟

الله علیه مدیقین بهداه اور صالحین کی شکت اور دفاقت کی بات بوری ہے۔اب ان کا مرتبرل سکا انجیاء مدیقین بهداه اور صالحین کی شکت اور دفاقت کی بات بوری ہے۔اب ان کا مرتبرل سکا ہے یا تیں، جدا اور صالحین کی شکت اور دفاقت کی بات بوری ہے۔اب ان کا مرتبرل سکا ہے یا تیں، جدا اللہ محققہ العینی اللہ ہمارے ساتھ ہے ( تو بدن ۲۰۰۹)۔ بی کریم صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا: آنست مصنع مَن اُخبہت تم مارے ساتھ ہوگے جس سے تم نے محبت کی ( بخاری: ۱۵۵۳م مسلم: ۱۵۱۵)۔ای قیامت کے دن ای کے ساتھ ہوگے جس سے تم نے محبت کی ( بخاری: ۱۵۵۳م میں سیالفاظ آ یہ تیں۔ اور جس انفاظ سے بی زیادہ داختے ہیں، اور جس انجھری نہیں چلے دیے۔

: وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرَقْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (الِعَره: ١٣٦١)، وَلَـكِنُ الْبِرُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيْنَ (الِعَره: ١٣٦)، كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاثِكَتِهِ وَكُمُهِ وَرُسُلِهِ (الِعَره: ١٨٥) \_

رابعاً اگر بیالف لام استفراتی نبیس تو تجربتا و صاحب کتاب نبی کیون نبیس آسکنا؟ قاد یا نبوس کا تبیسرا سوال: شاه عبدالعزیز محدث و بلوی کو خاتم المحد ثمین کها جاتا ہے۔ حالا لکہ وہ آخری محدث نبیس ہیں بلکساس کا مطلب افضل محدث ہے۔ ای طرح خاتم انبیین کو جمیس۔

جواب: آپ نے غلط کہا ، خاتم الحد ثین کا معنی سب سے افعنل محدث نیس ہے اور نہ ہی شاہ عبدالعزیز صاحب تمام مابقہ محدثین سے افعنل ہیں۔ بلکہ بعد والے انگوں کی گرد کو بھی نہیں پڑتی سے العزیز صاحب کی ممر سکتا۔ اس لیے کہ شاہ صاحب کی ممر سے دسرے محدثین خصوصاً سابقہ محدثین برگز تیا نہیں ہوئے۔

انیار تو محض ایک لوگوں کا دیا ہوالقب ہے جے لوگوں نے اپنے محد وظم اور حسن ظن کی بناہ پر انہیں اپنے زیانے کے حد ثین کے اعتبارے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقت پرٹن ہوتا ہے، اس کا علم محد و دہمی تیس ہے اور اس کے کلام کو انسانی محاوروں پر قیاس کرنا تحریف ہے۔ یک وجہ ہے کہ حدیث میں آف خاکم اللہ بیٹین کا نبی بعدی کی تصریح موجود ہے کمرشاہ صاحب علیہ الرحمہ کے بارے میں کوئی تیس کہنا خاکم المشخبة بیٹن کا مُحدیث بعدة دُد

اگر خاتم انتھیں کامعنی افضل نبی ہوتا تو جن علاء کے زدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں ان کے زدیک وہی خاتم انتھیں بھی ہوتے ، حالا تکہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت متنق علیہ ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خاتمیت کا کوئی قول نہیں ملی معنی اس کا کچر بھی ہو۔ بلکہ جن لوگوں کے زدیک سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام اعبیاً و سے افضل ہیں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت بمعنی افضلیت کا مشکر ہونے کی وجہ سے کافر ما تا پڑے گا ، جبکہ افضلیت ابراہیم علیہ السلام کا قول اگر چہ غلا ہے محراس کے قائل کو کافر کسی نے میں کہا۔

اكر بالفرض خاتم أخوين عدرادة خرى في نيس بيق محرة بصلى الشعليد وسلم ك بعد

رابعاً ہم آپ کوتر آن میں وکھادیے ہیں کرمدیقین بھداءادرصالحین کا مرتبحاصل کیاجاسکا ہےادر نبوت کا مرتبرحاصل میں کیاجاسکا۔اللہ تعالی قرماتا ہے: وَاللّٰهِ اِسْ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّلْيقُونَ وَالشَّهَدَاء عَنْدَ وَبَهِم بِعِنْ وَالوَّ الله مِ اِنْ اللهَ اور اسکے دسولوں برءوی لوگ اینے اللہ کے ہاں صدیق اور شہید ہیں (سورة حدید: ۱۹)۔

دوسرى جَدَفِر ما تا بن وَالْدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَدُ خِلَنْهُمْ فِي الصَّالِحِينَ لِعَدْ خِلَنْهُمْ فِي الصَّالِحِينَ لِعِنَ اور جِولُوگ ايمان لائ اورا يَصَعَمَل كي بم البين صالحين من داخل كري كر الصرة عجوت: ٩) -

ان دونوں آ بنوں کودوبارہ خور سے پڑھ لیں ،ان میں صاف تصریح موجود ہے کہ صنور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی م ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد صد ایق ،شہید اور صائح بنا جاسک ہے، لیکن مقام نبوت کے حصول کے بار سے میں ایک کوئی آ بت موجود نبیں بلکہ اس کا حصول آ بت خاتم انتھین اور لا نبی بعدی جیسی اصادیث کی روشنی میں نامکن ہے۔

سادساً اس آبت کا شان نزول ہے کہ صفرت آو بان گارسول اللہ ہے کہ آزاد کردہ فالم میں اس کے شان نزول ہے کہ صفرت آو بان گارسول اللہ ہے کہ آزاد کردہ فالم میں اس کے شان پر صبرتیں ہوتا تھا، ایک دن وہ صفور ہے کے پاس حاضر ہوئے ، رنگ بدلا ہوا تھا اور چیرے پڑم کے آٹار تھے، رسول اللہ ہے ان ہے ہوش کیا جھے کوئی مرض اللہ ہے ان ہے ہوش کیا جھے کوئی مرض اللہ ہے ان ہے ہوش کیا جھے کوئی مرض یا در دہیں ہے ہوش کیا تھے کوئی مرض یا در دہیں ہے ہوئے اور دہیں کہ تا تو شدید ہے جینی اور بے قراری لاحق یا در دہیں ہے ہوئے اری لاحق

ہوجاتی ہے، پھر چھے آخرت یاد آتی ہے تو ڈرنے لگنا ہوں کدوباں آپ کو تدد کیوسکا تو کیا ہے گا؟ اس لیے کہ آپ انبیاء کے بلند مرتبے پر ہوں گے۔اور پی اگر جنت پی داخل ہو بھی گیا تو آپ سے بچے والی منزل بیں ہوں گا، اور جنت ہیں داخل ہی نہ ہوسکا تو ابد تک آپ کوئیں د کیوسکوں گا، اس پر بیآ یت نازل ہوئی (تغییر این جربر صدیف: ۱۸۸۷ء اسباب النز ول المواحدی صفحہ ۱۵۸ پتغییر بنوی صفحہ ۵۵) راس سے لمتی جلتی حدیث المصنف جلدے صفحہ ۱۸۳۳ پر بھی موجود ہے۔

سابعاً آگر بغرض محال اس آیت سے نبوت کا اجراء ثابت ہوتا ہوتو بھر مرف ظلی اور بروزی نبوت بی کیوں؟ مستقل اور صاحب کتاب نبی کا آنا بھی ثابت ہوجائے گا جو کہ خود قاویا نی دموے کے خلاف ہے۔

قادیانیوں کا پانچوال سوال: بعض اوگ لا نبسی به عدی کا قرآن کے بالک خلاف بیز جمد کرتے ہیں جنورہ کا نیانیوں کا بی نبین آسکا۔ زور رسول کا حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنها فر مائی ہیں: لوگو تخضرت کا تشہد کا تیانی آسکا۔ زور رسول کا حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنها فر مائی جو اب: لوگو تخضرت کا تحوری کی جا مر د ما فی کے ساتھ قادیانیوں کا سوال ددیارہ پڑھے، آپ کوہٹی آ جائے گی ۔ سوال میں نبی کریم کا کا فرمان تقل کیا کیا ہے کہ کو نبیش بنفیدی میرے بعد کوئی نبی بیس اسلے کے میں حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنها کا قربان اللہ عنها کا قربان تقل کیا کیا ہے کہ کا فقو اُلو آ کا تبیی بنفذہ اللہ میں بعدہ مت کو۔

قادیانی حضرات بتا کیس کرنم کافرمائے ہیں کہ لا نیسی منفیدی کو۔اورحضرت عائد مدیند رصی الله عنبا کا قول آپ آئی کررہے ہیں کہ لائی بعدی مت کو۔ بیاتشاوآپ نے کیوں کھڑا کیا؟

ا تیا آپ نے کہا لا کیسٹی ہے دی کامعی قرآن کے خلاف مت کرو۔ پھرآپ نے معرت ما تیا آپ نے معرت ما کا کہ ہے۔ معرت ما معرت ما کشرمد بقدرضی اللہ عنہا کے حوالے سے کہا کا کیسٹی ہے تھیا تی مرے سے بی مت کہو۔ بتا ہے ان دویا توں میں سے کون کل ہائے ہے ہے؟

قال مستابوں میں اس قول کی توجید موجود ہے کدام الموشین رضی اللہ عند نے یہ بات حضرت میسیٰ علیہ السلام کے نزول کے چیش نظر فرمائی ہے (محملہ محج المحار جلد 8 مفیرا - 4)۔ آپ

ال بات کوکیوں ہنم کرمیے۔

رابعاآب في اسوالنام على المعمر طاهر حرال كى كاب بحق المحاركا حواله خود بعى ديا ب- مجم المحادكان منح يركعاب كرحزت ماكترمدية فيربات حرب فيلى علياللام ك نزول كي يش نظر فرمائى ب، آب في سارى بات كول ند مى اورويانت دارى ساكام كول ندليا؟ طلساآ ب كومديث لا نسبى بعيدى كامغيوم قرآن كظاف ظرا في كامر معرت عا تشمد يقدرض الله عنها كاقول صنوركريم كاكاحاديث كخطاف كول نظرت آيا-سادساً قاد ياندل كالسوال كالتحقيق جواب يدب كديد بات معزت ميسي عليه السلام

كانشريف أورى ك يش نظر كلي كل باورا مطعلاه خودان بالون كي وضاحت كريك بين-سابعاً قاد ياندل في خود درمنوركا حوالدويات، حالاتكداس كماب كاي منع يراى عبارت کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ علی طرف سے بیده ضاحت بھی موجود ہے کہ فسیانسا محت ا نُحَدِثُ أَنَّ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّكَامُ خَارِجٌ فَإِنْ هُوَ خَرَجَ فَقَدْ كَانَ فَتِلَةً وَ بَعْدَهُ لِينْهم لوك مديثين بيان كرتے من كيسى عليه السلام آنے والے بين، اگروه آسكاتو وه صفور الله ملے بھی تصاور بعد عرب می بول کے (در منور جلد ۵ سخت ۲۰۱)۔

المسادر منورك بيم ارت محمة ب ن جميايا تما، بنارى ب كديرول زول كاكر پیش انظر فر مایا مما ہے۔ نیز قادیا نیوں کے لیے ایک مصیبت حزید کمڑی ہوگئی کہاس میں جس صیلی عليه السلام كوحضور عليه العساوة والسلام عديم مل مانا كميا عداس كو بعد يس بعي مانا مميا عد جس عد مرزاصا حب کی نیوت کی تھی ہوگئی۔

اسعا خودام المومين سيده عائشه مدينة رضي الله عنها مديث روايت كرني بين كه بي كريم المستفر الله يَسْقى مَعْدِي مِنَ النَّهُوَّةِ هَيَّ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ الحديث يَعْنَ مِرت بعد بوت میں سے کوئیں بھاسوائے سے خوابوں کے (منداح جلد اصفی ۱۲۸۱)۔

عاشراآ خريس قادياني ندبب كے پيشوا محملي لا موري كي تحقيق مجى الاحقد فرماييا - ي قاد باندل كاس فرق كابانى ب جومرزا صاحب و في نيس مانا بكدمرف محدد صليم كرتاب لا موری صاحب لکھتے ہیں: ایک قول حضرت عائشہ صدیقہ کا پیش کیا جاتا ہے جس کی سند کوئی نہیں

خُـوُكُـوْا حَسَاتَسَمَ النَّبِيتِينَ وَكَا تَقُولُوا لَا نَبِي بَعْدَهُ (بيان الرّان جلد اسخير ١٥١)\_آ محجم على صاحب لمي بحث كرت ين اورائ ول كاخت رويدكرت ين

قاديانون كسوال عن أيك جلريب كداد بعض اوك مدعث لا مَيسى بَعْدِى كا قرآن كريم كے بالكل خلاف يرترجم كرتے يل" -قاديانوں كى بيرا پيمرى ماف ظرآ ربى ب كد صنوركريم الله كامت كرو فعدلوكول كوبعض اوك كهدياب- برمنسراور برعدث فياس صديث كا وين معنى بيان كياسي جوقا ديانول كوقر آن كے خلاف تظرة ريا ہے۔ دراصل ووقر آن ك خلاف تبيس بكه قاديانوں كے خلاف ہے۔ چنانچہ بم كئى كتابوں كے حوالہ سے بورى امت كا اجمار فقل کریکے ہیں۔

قَاد يا يُحول كا جِعَاسوال: مديث من مركة لو عَاشَ إِبْرَ اهِيْمُ لَكَانَ صِدِيْقاً نَبِيّاً (المن اج : ١٥١١) \_ بعن حضور صلى الله عليه وسلم كے مينے ابرا بيم زنده رجے توسيح تي موتے \_اس حديث سے حضور صلی الله علیه وملم کے بعد نبوت کا جراء کا بہت ہوا۔

جواب بيصديث في كريم ملى الله عليه وسلم كآخرى في مون كى دليل ب بياى طرح بي محوب كريم صلى الشرطيرو كلم نے فرمايا: لَوْ مَحَانَ بَعْدِى نَبِيَّ لَسَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ اكر يرك بعد كونى في موتا وعرين خلاب موتا (ترفدى:٣١٨١)\_

يى وضاحت چندسطري او پرحفرت طاعلى قارى رحمة الله عليد كے حوالے سے بيان مو

ان جو صديث آپ نے چيش كى باس سے فوراً يہلے والى صديث اس طرح ب: حرت عبدالله الزنالي اولى فرمات بين كه: لَو قُسطِسَى أن يَحُونَ بَعُدَ مُحَمَّد ، لَي لَعَاهَ إبْسنة وَ لَكِن لَانَبِي بَعْدَة لِين الرسيد المحرصلى الشعليد والم ك بعدكوكى ني الله كومنظور بونا او آب ك بيغ معنرت ابرا بيم ضرورز عده رج ليكن أب صلى الله عليدوسلم ك بعدكوني تي نيس (اين ماجه: -101) ابتائ ! آپ نے صدیث قمر - 101 کول چھوڑ دی اور صرف 101 کول پکڑلی؟ الله مجرا مديث بخارى شريف شريجى موجود بنمات صَغِيراً لَوْ فَضِي أن يُكُونَ

بَعَدَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِي عَالَى إِنْدُهُ ، وَلَكِنْ لَا لَبِي بَعْدَهُ لِعِيَّاهِ وَكِينَ عِي فوت ہو كن ، اگرالله كوصرت محرصلى الله عليه وسلم كے بعدكوئى تى منظور ہوتا تو آپ كے سبطے زعرہ رسے ليكن آپ كے بعدكوئى نى نيس ( بخارى ، ١٩٩٣ ) \_

رابعاً سيدنالس بن ما لك رض الله عنديمى بجي فرمات بين كرزو لمو بقي لكان نبيةً وَ الْجَدُنُ لَمْ يَكُنُ لِنَهُ عَلَى مَ لِاَنْ مَبِيتُكُمُ آخِرُ الْآفِيهَاءِ لِينَ الرابراتِيم زعرد حجاتو بي بوت ليكن ووزعروبين روسكة علماس لي كرتمبار سائي آخرى بي بين (الاستيماب مفروع).

خاساً محابر رام بيهم الرضوان كى اس وضاحت كقر آن كالفاظ مَا تَحَانَ مُتحقَدً المَا الحَانَ مُتحقَدً المَا الحَد اَبُنَا آحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ كَمَا تحد كَارَ بَهِي ساولا دا جادي سيمرف رجال كَ فَي ؟ قرآن كيا تا الله عِن ي كيا بنانا چا بنا به إدر يحراى سي منصل وَلكِنُ رُسُولَ اللهِ وَ حَالَمَ النَّبِيَيْنَ ؟ اولا ورْ يشكافتم نبوت سي ياتحلق؟

ا گُلے زبانوں میں اکثر ایما ہوا ہے کہ نی کی اولاو میں نیوت چاری ہوئی۔معروف عدیث ہِ اَلْحُولِهُمْ اِسْ اَلْحُولِهُمُ الْسِ الْحُولِيمِ ابْنِ الْكُولِيمِ ، يُوسُفُ بَنُ يَعْقُوبَ بْنِ اِسْحَاق اُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ( بَخَارَى: ٣٣٨١ )۔

قرآن نے اولاونریند کی فئی فتم نبوت کے حوالے سے کردی ہے۔ اب اس حدیث کو سے متاکیا مشکل روگی ہے۔ اب اس حدیث کو سے سمجھتا کیا مشکل روگیا؟اس حدیث عمل بھی سیدنا ابراہیم طیدالسلام کے بالغ ہوکر نبی بن جانے کو فتم نبوت کے منافی قرار دیا ممیا ہے۔

صنرت المالئ قارى عليه الرحد تقرق فرائع بين كذلك عُنافَ إنسوَ اهِنهُ وَ مَلْعَ الْمَهِينَ وَ صَلاَ الْمَهُ وَ مَلْعَ الْمُهِينُ وَ صَلاَ نَبِينَا لَوْمَ أَنْ لَا يَكُونَ فَيْنَا عَلَيْمَ النَّبِينِينَ لِينَ الرَصِرت مِينَا الرَاجِم وَمَهُ وَالْمَ مِن وَا كَد مارك في خاتم أَنْهِين شربين دربين الموضوعات الكيم في عالم أنهين شربين (الموضوعات الكيم في 19) \_

واضح ہوگیا کہ جس طرح آلؤ تکان بَعَدِیْ لَبِی لَگان عُمَر فتم نبوت کی دلیل ہے بالکل ای طرح آلو عَاش اِبرَاهِیم محی حتم نبوت کی دلیل ہے اور ہماری دلیل کوقا ویانی اپنی ولیل بنائے مجرحے ہیں۔

سادراً سيدنا السيدنا السيطان كالفاظ في شخسم آجو الأنبية على الفاظ الله المورت المساحة المساحة

سابعاً برسان بحث اس صورت على براس صديث كوه مان الما جائ ، الكناس مديث كوه مان الما جائ ، الكناس مديث كرار من علاء في تصرح كروى به كديرهديث موضوع اور سراسر باطل ب-المام المحد عين ، والصوفيا والملهمين حفرت المام وى قدس مروفر مات بين وأشا ما رُوى عَنْ بَعْصِ المُستَعَقِّلِ عِنْ وَالصوفيا والمهمين حفرت المام وى قدس مروفر المقالم المنظلم في المستَقَلِينَ : لَو عَالَ إِنْ العِبْمُ لَكُانَ نَبِياً ، قَبَاطِلْ وَجَسَادَةً عَلَى الْكُلام في المستَقَلِينَ وَهُ مَعْلَى الْكُلام في المُستَقَلِينَ بين وه جوك المستَقَلِينَ من الرَّلَانِ، وَاللَّهُ المُستَعَانُ يعن وه جوك حقوم عن الرَّلَة المُستَعَانُ يعن وه جوك حقوم على عَظِيم مِنَ الرَّلَانِ، وَاللَّهُ المُستَعَانُ يعن وه جوك حقوم عن الرَّلَة المُستَعَانُ يعن وه جوك حقوم عن الرَّلَة المُستَعَانُ يعن وه جوك حقوم عن الرَّلَة المُستَعَانُ يعن وه جوك من من المَّلَة المُستَعَانُ يعن وه جوك المن عن المن المن المن المناس المن المناس المناس

امام نووی کے ان الفاظ پرغور کیجے، کس قدر جائدار الفاظ کے ساتھ اور کھل احتاد کے ساتھ اس مدیث کے ثبوت کا اٹکار فرمار ہے ہیں۔ بھی الفاظ کی دوسرے محدثین نے بھی نقش کرکے اس مدیث کا اٹکار کیا ہے۔

قادیا نیوں کا ساتو ال سوال: الله تعالی فرماتا ہے: یک بَسِی آدَمَ إِمَّا یَالْیَ مَعْمَ دُمُسُلَ اللّهَ اے بی آدم جب بھی تہارے پاس میری طرف سے رسول آ کی (الاعراف: ۳۵)۔اس آ مت سے معلوم ہوا کہ جب تک نسل آدم باتی ہے سلسلمانیا معاری رہےگا۔

جواب: اس طرح توصاحب كاب انباء كاسلم يمى مانا ير عام وآب كاب موقف ك ى خلاف ب-اس آيت بس رسل كالنظاب جواى بات كا الدكر ما كادردوسرى جكد فساف

يَسَانِيَسَ عَلَمُ مِنْى هَدَى (البقرة: ٣٨) من هَدَى كالقلائيُ كَتَابِ كَالْمِرَفُ واضْح الثّار وكرر با ب-اب آپ خود مجي اي آيت من مين محد

علناً اکل دخاصت تغیران جریطبری کی اس دوایت شریجی موجود ب امام طبری طید الرحما پی ممل مند کیساتھ ایوسیار ملمی کا قول نقل کرتے ہیں کہ باق اللہ جسعَل آدمَ وَ خُوِیْتُنَا فِی تُحَقِّدِ فَقَالَ: یَسَا بَسِنِی آدَمَ إِمَّا یَالْتِیَنَّمُکُمُ وُسُلَّ مِنْکُمُ لِینی الله تعالیٰ نے آدم اوراکی اولادکوایے وست قدرت پردکہ کریر تطاف فرمایا تھا (این جریر جلدہ سروم مؤدہ 190ء مدید نمبر ۱۳۳۲)۔

سیدنا آدم طیدالسلام کے ذہن پراتر نے کے بعد جدید جارت کا سلسلہ جاری رہا ایشا یَسَانِیمَ السلام عِی هُدَی (البقرة: ۳۸) یاوروق فوق رسول بلیم السلام بھی تشریف لاتے رہے ایشا یَسَانِیمَ شخم وُسُسِلُ (سورة اعراف: ۳۵) یالا خرہ ارب یی کریم ملی الشعلیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور قرآن مجید کا نزول ہوا اور آیت خاتم النمیین (احزاب: ۴۰) کے ذریعے سلسلمانیا مے فتم ہونے کا علان کرویا گیا، ہات فتم۔

رابعاً ہم آپ کونہایت بنیدگی ہے قرآن پرخورکرنے کی دعوت دسیتے ہیں ، دیکھیے! قرآن شریف عمر کی بھی جگریا النائس یا ہرکی بھی جگری اٹیکھا الگذین آمنوا کے خطاب

کے بعد انہا میں ہم اسلام کی تحریف آوری کا ذکر تیں ملے گا۔ مرف ب آبنی آخم کے بعد سالفاظ موجود ہیں، جس سے دو پہر کے مورج کی طرح واضح ہور ہاہے کہ میہ خطاب محبوب کرتم اللہ کا فران واضح ہور ہاہے کہ میہ خطاب محبوب کرتم اللہ کا ایندائے آومیت کے اعتبار سے وارد ہوا ہے۔ قا و یا شون کا آشھوال سوال: اللہ تعالی فرما تا ہے: اَللہ لَمْ يَصْطَفِي مِنَ الْمَعَلَامِ حَمَّة وُمُسُلا وَمِنَ النَّعَلِي اللهِ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَل

جواب: قادیانیوں نے مجراپ لیے معین بنائی۔ اس لیے کدان کے اس استدلال سے صاحب کاب رسولوں کا بھی قیامت تک آتے رہنا جات ہوجائے گا اور ختم نبوت کے خلاف جو بھا تک کفٹے گااس میں سے صرف مرزا قادیانی ہیں گزریا کمی کے بلکدان گنت صاحب کاب انہیا مکا سلسلہ بھی نہیں رک سکے گا۔

قال بالفرض اس آیت می سلسله انبیاء کا ذکر بودیمی تو آیت قتم نبوت کے در سے اس سلسلے کا اخذا م تا بت بوجائے کے بعد اس سے استعدال باطل تھرا۔

قاد بإنهو لكانوال موال: الشرتعالى فرماتا ب: وَإِذْ أَحَدُ اللهُ مِنْفَ اللهُ مِنْفَ السَّيِيَةُ مِنْ

جلدا الز مددم سني ١٣١١، يغوى جلد ١٣ صفي ١٣٥٥)\_

قاد با نیون کا دسوال سوال : حضرت جرسلی الله علیه و سلم کی نیوت کی دلیل سے طور پر الله تعالی نے

یہ آ یت از ل قرمائی : فَ قَدْ لَیْفْتُ فِیکُمْ عُمْرًا مِنْ فَکَیلِهِ اَفْلَا تَفْقِلُون لِیمَی عَمَی عَمَاس سے

پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں ، کیاتم عمر حش نہیں (یونس :۱۲) ۔ ہم ہمی بھی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب
اعلان نیوت سے پہلے اقا عرصہ لوگوں عمر تظیم سے دہے تم ان کا اس وقت کا کوئی عیب بیان کرو۔
اعلان نیوت سے بعد وہ کس طرح کیا کی برسے آ دی بن کے؟

جواب: آپ نے آیت کا دور اکلان حاہد، پہلا حسین پڑھا ہمل آیت پڑھوا در فورے مجموا الشقائی فرانا ہے: فحل کمؤ شاء اللّٰهُ مَا فَلُونَهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَخُوا اَكُمْ بِهِ فَفَدُ البِثُ فِيكُمْ عُدُوا مِنْ فَيْلِهِ أَفَلَا فَعُقِلُونَ ( يولُس: ١١) يعنى فرمادوا كرالشوا بنا تو بھى قرآن ن كوتمها دے سامنے حادت ندكرتا اورالشر مبين اس كاعلم ندويتا ، تو شن ذول قرآن سے چہلے ایک عمر كزار چكا ہوں كيا ته بيس حقل نيس ۔ عمران: ۸۱) ۔ یعنی اللہ تعالی نے نہوں سے وعدہ لیا۔ میدوعدہ مرزا قادیاتی کے بارے میں تعاراً کر کوئی میں بھی کہ میدوعدہ حضرت محصلی اللہ علیدہ آلد کیلم کے بارے میں تعالق ہم دوسری آست دکھاتے ایس جس میں تعرق موجود ہے کہ خود حضرت محصلی اللہ علیدہ آلدو کیلم ہے بھی وعدہ لیا میں تھا۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: وَإِذْ أَخَدَلْمَا مِنَ النّبِيْنِيْنَ مِينَاقَا هُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِنْوَ اهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اللّٰ مَرْدَةَ مَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِينَاقًا عَلِيطًا (احزاب: ع)۔ میدوعدہ مرزا قادیاتی کے لیے لیا میا تھا اور میدوعدہ وسے میں مصرت محصلی اللہ علیہ والم می شامل ہیں۔

جواب: قرآن وسنت اورمغسرین و محدثین کے اقوال بی کیس بی تصریح نیس ملی کہ بید وعدہ مرزا قادیانی سے متعلق تھا۔ ٹانیا ایو جہل ، مسیلہ کذاب ، اسووضی وغیرہ اگر یکی بات کرتے یا پھرآج کوئی بھی سر پھرافض اٹھ کریہ کہ دے کہ بیدوعدہ میرے متعلق تھا، او بتاؤ آپ اے کیا جواب دو کے کافیما محق جَوَائِنگم فَهُوَ جَوَائِنگ۔

الله بهم بناتے بین کہ یہ وعدہ کس چیز سے حفلق تھا۔ ای آیت سے ایکے الفاظ پڑھے جنہیں آپ بڑپ کر گئے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: لیکٹ ال السطساد قید بن عَنْ صِدْ قِیهِمُ (اسزاب: ۸)۔ ہم نے یہ دعدہ اس لیے لیا تا کہ اللہ تعالی چوں کوان کے بچ کے بارے میں یو پیھے۔

مایعاً اس آیت آبر، کے بارے میں تمام شرین میں الکورے اس کر: اُن السطسیدی بغضہ بغضا میں تمام انبیاءے وعدولیا کیا کرایک دوسرے کی تقدیق کریں سے (این جریر

بات بوی آسانی سے معے ہوگئ کہ چوتکہ نی کریم 🛍 نے کسی انسان سے بیس پر حالبذاب

محل آیت پڑھنے سے واضح ہوگیا کہاس آیت بی ٹی کریم سلی الشعلیہ وسلم کے اُی ہونے کا ذکر ہے اور اُی ہونے بینی کمی انسان کا شاگر دنہ ہونے کے یا دجوداس قدر تھیے وہلے کام چیش کرنے کو آپ کی نبوت کی دلیل بنایا کمیا ہے۔

آیت آپ علیہ کی شن ف بیعی ہادر چوکد مرزا قادیائی نے انسان سے پڑھاہے بکہ بہت

ایسا تذہ سے پڑھا ہے بہذا ہے ایت قادیائی کی شن فٹ بیل بیٹی ہی سرزا قادیائی خود لکھتے ہیں:

ایس کے زمانہ شم میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب شمی چرسات سال کا تھا تو ایک

قاری خوال معلم میر سے لیے تو کر رکھا ممیا جنوں نے قرآن شریف اور چند قاری کا بیل بھے

پڑھا کمی اور اس بزرگ کا نام فعل الی تھا اور جب میری حرائتر یا دس برس کی ہوئی تو آیک عربی

خوال مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کے محے جن کا نام فعل احمد قال است. بعدا سے

جب شی ستر وا فعارہ سال کا ہوا تو آیک اور مولوی صاحب سے چھ سال پڑھائی ہوا۔ ان

کا نام کی طی شاہ تھا۔ ان کو بحی میرے والد صاحب نے تو کرد کھ کر قادیان بھی پڑھائے کے لیے

مقرر کیا تھا۔ سے بعض خبابت کی کا بھی شی نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں (کا ب البریہ

مقرر کیا تھا۔ سے بعض خبابت کی کا بھی شی نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں (کا ب البریہ

مرد صافی خزائی جلد ماام میں (کا ب البریہ)۔

مرزا قادیائی کے متعدداسا تذہ کا ذکر آپ ان کی اٹی زبائی پڑھ بھے ہیں۔ بیا یک الگ بات ہے کہ مرزا قادیائی اسے اسا تذہ کو اپنا توکر بھی محتا تھا۔ مرزا اس مقدس بستی کے منصب پر فائز ہونا جا بتا ہے جس کے بارے شی قرآ ان قرما تا ہے : السو محسسن ، عَلَمَ الْقُوْآ اَنَ (الرحلن: ۱۹۱۱) اور فرما تا ہے : عَلَمَهُ هَدِيدُ الْقُوْى (الحجم: ۵) اور فرما تا ہے : وَعَلَمَ مَکَ مَا لَمْ مَنْ كُنْ تَعَلَمُ (السام: ۱۱۳) اور فرما تا ہے : مَنْ تَعْلَمُ (السام: ۱۱۳) اور فرما تا ہے : مَنْ تَعْلَمُ (السام: ۱۱۳) اور فرما تا ہے : مَنْ تُعْلَمُ وَتُکَ قَلَا قَدْسَى (الاجل: ۲)۔

بخدا جب ہم قادیانیوں کے اس تم کے لا لین سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے تو وقت کے خیاع کا احساس شدت سے وامن گیر ہوتا ہے محرکیا تیجیے کہ جوام کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنا ہاری مجودی ہے۔

مرزا قادیانی دوسرے مقام پر کلستا ہے: میرے استادا کی بزرگ شیعہ تے ان کا

مقولہ تھا کہ دباہ کا علاج فقلاقول اور تیزی سہر پہلے ائمہ اہل بیت کی محبت کو پرسش کی حد تک پہنچا دینا اور سحابہ کرام کو گالیاں دیتے رہنا اس سے بہتر کوئی علاج ٹیس (واضح البلاء، روحانی خزائن جلد ۱۸منچ ۲۲۳،۲۲۳)۔

سر راه ایک المیفد مجی پڑھ لیجیا مرزا قاویانی لکھتا ہے: میں حلفا کہتا ہوں کہ میرا یکی حال ہے کوئی ٹابت بیس کرسکنا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تغییر کا ایک بیق مجی پڑھا ہے۔ یا کسی مفسر یا محدث کی شاکردی اختیار کی ہے (ایام السلح مدوحانی خزائن جلد ۱۳۱۳ میز ۴۹۳)۔

نیزآ سے قلد لیفٹ فینے می قرآن جی قسی و بلغ کنب کا ہمارے ای بی قسی و بلغ کنب کا ہمارے ای بی قالی کا زبان پر جاری ہونا فہ کور ہے اور فصاحت و بلاخت سیکھنے کے لیے متروری فیل کہ قورات، زبور اور قرآن کی استادے پڑھے جا کی بلکہ مرف بنجاور بلاخت و فیرہ سے می فصاحت پیدا ہوتی ہے۔ مرزانے اگر بالفرض قرآن و حدیث کی سے فیل پڑھے تو کیا ہوا؟ اس کا صرف بنجاور قاری اساتذہ سے پڑھنا اور پھرا تجاز آگئے کی کھر فصاحت کا چینے و بیاس کی مراحظ تکف یب کرد ہاہے۔

انیا ہم اس سنے کو منسرین کی زبانی ہمی واضح کرنا چاہجے ہیں تا کہ جوئے کو اس کے انجام کلک ہیں تا کہ جوئے کو اس ک انجام کلک پہنچا کرچھوڈیں۔امام فحرالدین رازی رحمۃ اللہ طلیہ لکھتے ہیں: اِنکہ صَلَّی اللہ عَلَیْهِ وَ صَلَّمَ مَن منا طَسَالُمَ عَ کِتَنَاباً وَلا فَلَمْدُ اِلاَ صَنَافِ وَ لَا فَعَلْمَ مِنْ اَحَدِیعِیٰ آپ ملی اللہ طلیہ وآلہ وسلم نے کی کتاب کا مطالعہ فیس کیا تھا، کی استادی شاکردی اعتیار فیس کی تھی اور کسی ایک انسان سے بھی علم مامل فیس کیا تھا ( تغیر کیر جلد اس میں اور میں ایک انسان سے بھی علم مامل فیس کیا تھا ( تغیر کیر جلد اس مندی ایک

علامه ایوحیان ایملی طیدالرحمد کلیست بیں نونھ آل اُقِسی کُمْ یَشَعَلْمُ وَ کُمْ یَسْتَعِیعٌ وَ کُمْ پُنسَاهِدِ الْعُلَمَاءَ صَاعَةً مِنْ عُمُوهِ لِیِنْ ای سِیّ جِنهوں نے کی سے بیں چ حااور کی سے بیں سنا ودا بی عرش ایک لحریمی علاء کی مختل جن بیش کز ادا (الحرالحجید جلدی مؤدے)۔ لَيفَتْ فِيسَحْمَعُ عُمَدُواً إِرْحِنَا بِأَكُل بِن بِكُنِينَ؟ مرزاكِ الهام عِن باع جائے والے كفريات ايك عليمه و بحث ب-

رابعاً مجوب کریم سلی الله علیه دسلم سے پہلے کی نی نے اپنی سابقہ جمرا درسرت وکردار کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر چیش ٹیس کیا تھا۔ اللہ تعالی نے بکا یک کفار کے سامنے آپ سلی اللہ علیہ دسلم کی چی ہوئی عمرا در معروف کردار کوآپ سلی اللہ علیہ دسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر چیش کر کے کفار کو جمران کردیا۔ اب جی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد اگر کوئی فخص میں دلیل اپنے جق جس پیش کرتا ہے تو اس کی برجرکت لامحالہ منعوبہ بندی اور سرقہ یعنی چوری کہلاہے گی۔

خاساً مرزا قادیانی خوداعتراف کرتے ہیں کدوعوائے نبوت سے پہلے اکرے کے الازم رہے،ان کاوقت ہے مودگی میں کر رااوران کاباب ان سے ناراض رہا۔ چنا نچے کھیے ہیں:

میرے والد صاحب اپ یعنی آباء واجداو کے دیہات کو دوبارہ لینے کے لیے اکمریزی
عدالتوں میں مقدمات کررہے تھے۔ انہوں نے انہی مقدمات میں جھے بھی نگایا اور ایک زمانہ وراز
کی مقدمات کی مشخول رہا جھے افسوس ہے کہ بہت سما وقت عزیز میراان بے ہودہ جھڑوں
میں ضائع ممیا اور اس کے ساتھ ہی والد صاحب موصوف نے زمینداری امور کی کھرائی میں جھے لگا ویا
میں اس طبیعت اور فطرت کا آدی نہیں تھا۔ اس لیے اکثر والد صاحب کی نارانستی کا نشانہ رہتا
میں اس طبیعت اور فطرت کا آدی نہیں تھا۔ اس لیے اکثر والد صاحب کی نارانستی کا نشانہ رہتا

قادیانی کی اس تحریر پرخور کیجے۔ یقینا جناب نے ابھی تکا بچا کر ہی تکھا ہوگا۔ جب اعتراف اس حد تک جا کہ ہی تکھا ہوگا۔ جب اعتراف اس حد تک جا پہنچا ہے کہ انگریز کی توکری، ہے بودہ کا مول شی جہت ہے وقت کا ضائع ہوتا اور والد صاحب کی اکثر نارافتگی مان ٹی گئی تو حقیقت حال اس سے کتی آ سے ہوگی؟ اور اب ایسے خص کا مدی نبوت ہو گئی تو ور بھر فیڈ کیفٹ فیٹھٹم عُمُو آ سے اس کا اپنی ثبوت پر ایسے خص کا مدی نبوت ہوتا کس قدر ظم ہے اور پھر فیڈ کیفٹ فیٹھٹم عُمُو آ سے اس کا اپنی ثبوت پر استدال کس قدر سے بالا سے سے اور معکم خیز ہے؟

سادساً اگراس آیت سے مرزا قادیانی کی نیوت پراستدلال درست ہے تو پھر و مّسا عَلَّمُنَاهُ الشِّعْرُ وَمَا یَنْبَدِی لَهُ (یُس: ۲۹) ہے استدلال کرتے ہوئے ہم مجی مرزا قادیانی کو اگی شاعری کی دجہ سے جمونا کہ سکتے ہیں۔ اگر شاعری کرنا نبی کریم کا کی شان کے لاکن نہیں تو اس کے برنکس مرزا قادیانی سے بیساری شاکردیاں اور محبتیں فابت ہیں۔اکر کس قادیانی ش معمولی مجی انصاف کی رفق ہوت ہم امیدر کھتے ہیں کہ بیا کیان افروز بیانات پڑھ کر ضرور ارز جائے گااور قادیا نیت سے تائب ہوکردائر واسلام شی داخل ہوجائے گا۔

قال حبیب كريم صلى الله طيروآ له وسلم كا مكه شريف ش ایک عمر گزارناكس اعماز سقا اوراس كه برتنس مرزا قادیانی كاعمر كزارناكس اعماز سے به قرق طاحظه تجیمیا چنست خاك را باعالم باك

نی کریم ملی الله علیدوآ لدو ملم کو که کوک صاوق اوراین که کردیارت شهاورآپ ملی الله علیدوآ لدو ملم کی ستی بھی معروف تھی اورآپ کا کردار بھی برکی کے لیے سرایا احتاد تھا۔ چنا نچائی آیت کی تغییر شی علاء نے یہ می اکھا ہے کہ وَ قَدَدُ بَدَائِعَ بَیْسَنَ اَظُهُو کُمُ اَوْبَعِیْنَ سَنَدُ فَدُ لَلْمُ عُونَ عَلَی اَحُوالِهِ وَ لَا یَخْفی عَلَیْکُمُ هَلَی مِنْ اَسْوَادِه بِینی برا نجاتم اس مدومیان چالیس سال کی مرتک پیٹھا ہے بتم اس کے احوال پر مطلع بواوراس کا کوئی راز تم پر تخلی بین (البحرالحیط جادی سول کا ایک مرتک پیٹھا ہے بتم اس کے احوال پر مطلع بواوراس کا کوئی راز تم پر تخلی بین (البحرالحیط جادی سے اس کی مرتک پیٹھا ہے بتم اس کے احوال پر مطلع بواوراس کا کوئی راز تم پر تخلی بین اللہ علیہ واللہ سے اس کے احوال سے ان میں کی اس کے احوال سے آگا ہے تھی وہ کوگر آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کے احوال سے آگا ہے تھی دو تو کہ آپ میں کا میں کے احوال سے آگا ہے تھی دی دو تو کہ آپ میں کا میں کے احوال سے آگا ہے تھی دی دو تو کہ اور کا سے ان کا دو کو کہ ان کی دو کوگر آپ میں کا دو کا کو کی دو کر کے انہ واقع المیون کو کا کو کا کہ کور کی کا دین کی دو کو کے آپ میں کا دو کا کہ کے دو کا کہ کی دو کو کی دو کو کی دو کو کا کو کو کی کو کی دو کو کی دو کو کی دو کو کی دو کی دو کو کی کو کی دو کی دو کی دو کو کھی دو کہ کو کھی دو کی دو کو کی دو کو کی دو کو کی دو کو کہ کو کھی دو کی دو کو کی دو کو کھی دو کی دو کو کھی دو کو کھی کے دو کو کھی کھی دو کھی دو کو کھی دو کو کھی دو کھی کھی دو کھی دو کو کھی کھی دو کو کھی کھی دو کھی دو کھی دو کھی میں کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی کھی دو کھی دو کھی دو کھی کھی دو کھی دو کھی کو کھی دو کھی کھی کھی دو کھی کھی دو کھی دو کھی دو کھی کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی کھی دو کھی کھی دو کھی دو کھی کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی کھی دو کھی کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی کھی دو کھی کھی کھی دو کھی کھی دو کھی کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی کھی دو ک

ابدوری طرف مرزا قادیانی کا حال اس کی ابنی دبانی طاحظہ کریں اکستا ہے:
اس بات کو حد قریبا ہیں ہرس کا گزر چکا ہے کہ اس زماند شر جب کہ جھے کو بج قادیان
کے چھا آ دیا سے کا ورکوئی میں جاتا تھا میالہام ہوا: اُلْتُ وَ جِینَة فِی حَصْوَتِی اَحْتُولُکُ کَی جاتا تھا میالہام ہوا: اُلْتُ وَ جِینَة فِی حَصْوَتِی اَحْتُولُکُ کَی جاتا تھا میالہام ہوا: اُلْتُ وَ جِینَة فِی حَصْوَتِی اَحْتُولُکُ کَی جَمَانُ اَلْنَاسِ لِینَ لِنَاسِ لِینَ اِلْنَاسِ لِینَ اِللَّهُ مِی وَجِید ہم میں نے کچھے اپنے لیے چنا ، تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری تو حیداور تو میری تا گاہ میں وجید ہے جس نے کچھے اپنے لیے چنا ، تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری تو حیداور تو اِلْنَاسِ وَتَنَا مَا ہُو کَا مِنْ حَرَاسُ جَلِدہ اللّٰ اِلَٰنَاسِ مِینَا ہما ہوا کے اور لوگوں میں عزت کے ساتھ مشہور کیا جائے (تریال القلوب، دوحانی فرزائن جلدہ اصفح ہمانے۔

مرزا قادیانی کی فرکورہ بالاعبارت کوفورے دوبارہ پڑھیے۔ ایک ایک جملے پر توجہ دیجے! مرزا قادیانی کودگوائے نبوت کے زمانے اور فرکورہ بالا الہام ہوجائے تک کوئی نبیل جات تھا۔ اس الہام کے بعدان کے پہچانے جانے اور مشہور ہونے کا دفت آیا۔ ایسے خص کا اسپنے حق ش فسل كوفى ايك آيت كمزناب ندكها علان نيوت.

النا اگر جونا اطان نوت کرنے والے کی رکب کردن کتا ضروری ہوتا ہو آج کل کے اس مرحیان کا فردی ہوتا ہو آج کل کے اس م تمام مرحمیان کا ذب کی رکب کردن کٹ چکی ہوتی ۔ لیکن ہم ویکھتے ہیں کہ سیلہ کذاب سے لے کر بہا والفدا برائی تک کی کی رکب کرون ٹیس کئی۔ اورا کر آپ رکب کردن کئے سے آل ہونا مرادلیں تو ہم مرض کریں سے کہ بہا واللہ قل بھی ٹیس ہوا یک طبی موت مرااورا کی امت کہلانے والے اب بھی دنیاش بلکہ پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ الہیں بہائی فرقہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

اکرآ ب کین کدان سب دعیان توت کوئی کریم ملی الله علیدوسلم کی طرح ۲۳ سال کی مسلت نیس بل و جم مرض کرتے ہیں کہ بہا واللہ وجوائے نیوت کے بعد تعمی سال زعد وربا۔

بها دالله نظر ۱۸۲۳ من توت کا علان کیا اور ۹۳ من بخار کے مقیم شیخ شی طبعی موت کا دکار بوا (بها دالله وعمر جدید منحه ۳۷ ، منحه ۵۸) \_ به بورت شمل سال منت میں \_

دومری طرف خودمرزا قادیاتی کا حال بھی ویکنا ہوگا۔ ۱۳۳سال کی مہلت اے خود تین طی۔ مرزانے ۱۹۸۱ء میں پہلا دھوئی کیا اور ۱۹۰۸ میں ہینے کے بتیج میں جال بسا۔ یہ کل سر وافھارہ سال بنتے ہیں۔ جبکہ اسکے نبوت کے دھوئی کے بارے میں بھی اسکی است میں اختلاف ہے۔ لا ہوری فرقہ نی ٹیس مانا بلکہ محض مجدد مانا ہاور قادیاتی کروپ مرزا کو ٹی شلیم کرتا ہے۔ یہا ختلاف مرزا کے اسپے متضادییا نات کی ویہ سے کھڑا ہوا ہے۔ مثلاً ایک جگہ کھتے ہیں کہ میں نبوت کا مدی نیس بلکہ ایسے مدگی کودائر واسلام سے خارج مجمعتا ہوں (آسانی فیصلے مغیر اورومانی خزائن جلد اسمنور ۱۳۳۳)۔

دوسری جگست ہیں: چندروز ہوئے ایک صاحب پر ایک تالف کی طرف سے یہ اعتراض چی ہوئے اوراس کا احداث ہوئے کرتا ہے اوراس کا اعتراض چی ہوا کہ جس سے تم نے میعت کی ہودہ نبی اوررسول ہونے کا دعو کی کرتا ہے اوراس کا جواب محض الکار کے الفاظ سے دیا کہا ۔ حالا تک ایسا جواب مح نبیل ہے۔ حق یہ ہے کہ خداتھ الی کو وہ پاک دی جو میرے پرنازل ہوتی ہے۔ اس عمل ایسا لفاظ رسول اور مرسل اور جی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ صدیا دفعہ (ایک غلطی کا از الدس فیاء دو حالی خزائج جلد ۱۸ صفی ۲۰)۔

مرزا قادیانی نے بیدسالہ 'آیک فلطی کا ازالہ' ۵ نومبرا ۱۹۰ عربی لکھااس دسالہ کے آخر ش میں تاریخ چھی ہوئی موجود ہے۔تصریح دستیاب ہوگئی کہا ۱۹۰ عکد ایمی مرزا کے نبوت کا پرمرزا قادیانی کاسیند اصول کے مطابق مرزا کی شاعری اے جونا قابت کردی ہے۔یاد
رکھوا نی بیشتر فربصورت ہوتا ہے جبکہ مرزااس فعت سے عاری ہے، نی شاعر فیل ہوتا جبکہ مرزا
شاعر ہے، نی کا کوئی استاد فیل ہوتا جبکہ مرزا کے تی استاد ہیں، نی متعاد فیل بوتا جبکہ مرزا کی
تعناد بیانیاں کیرالتعداد ہیں، نی فی کوئی ہوتا جب کہ مرزا کی تنا بیں گالیوں سے لیریز ہیں۔
تاد بیا نبول کا گیار ہوال سوال: الله تعالی قرباتا ہے: وَلَـوْ فَـقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَفَاوِيلِ
قاد بیا نبول کا گیار ہوال سوال: الله تعالی قرباتا ہے: وَلَـوْ فَـقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَفَاوِيلِ
مندوب کردیتا فوادا کی جونا الہام مندوب کردیتا فوادا کی کی گرون کے کہ کے اوراس کی رکب کردن
کاٹ دیے (الحاقہ: ۲۲۳۳)۔

اس آ بت سے معلوم ہوا کہ جموئے تی کی رکب کردی کا ف دی جاتی ہے۔ چونکہ مرزا قادیانی کی رکب کردن میں کائی کی لہذاان کا سچانی ہونا فابت ہوا۔

جواب: اس آیت بی بیرقاعدہ ندکورٹیں ہے آپ نے کھنی نکالا ہے۔ اس آیت کودد بارہ فورے پڑھیں، فرمایا جارہا ہے کداکر جارا بیرجوب (محرصلی اللہ علیہ وآلد دسلم) کوئی جموٹی بات کھڑے جاری طرف منسوب کرے تو ہم اے دائیں ہاتھ ہے پکڑ کراس کی دگہردن کا شددیں۔

کویاای آیت ش نی کریم الله کی بات ہورہی ہے۔ پھرآ پھ کے دموات نیوت کی صداقت یا عدم صداقت کی بات بھی کی بعد زول م مداقت یا عدم صداقت کی بات بھی نہیں ہورہی ہے بلکہ کچی نیوت کا اعلان کر چکنے کے بعد زول قرآ ان کے دوران اپنی طرف سے کوئی آیت گھڑ کرقر آن ش داخل کرنے کی بات ہورہی ہے۔

اب بھی یعین ندآ سے تواس سے فوراً پہلے والی آیت پڑھ لیں: تَسنُسنِ بِدلَّ مِنُ دَبُّ الْمُصَالَمِينَ (الحاقہ: ۳۳) \_ یعنی بے قرآن دب العالمین کی طرف سے نازل ہواہے۔ اب ندمرف تسلی ہوگئی ملک قادیانیوں کی خیانت اور قرآن شی قطع و برید بھی ٹایت ہوگئی۔

ٹانیا قادیانی سوال بین اس آ ہے کا ترجہ مرز اقادیانی کے بیٹے مرز اہتیرالدین کا ہے۔ اپنے پیٹوا کے اس تر بھے کوددیارہ دیکھوا لکھتا ہے: "اگر پیٹنس" مراد نی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر لکستا ہے:" ہماری طرف جموتا الہام منسوب کردیتا خواہ ایک بی ہوتا" مرادا پی طرف ہے آپ کا کی طرف مجاز آمنسوب کیاس لیے کرای تعلیم کا آخری زمانے تک تسلسل رہے گا اور اوک ایک ووسرے کے ساتھ جرتے جا کیں مے (الحرالح یا جلد ۱۳۷۸ فوٹ ۲۷)۔

الم فخرالدين رازى عليدالرحد فرمات بين الأن يُعَلِّمُهُمْ ، وَ يُعَلِّمُ الآنعَوِيْنَ مِنْهُمْ ، الْمَعْرِيْنَ مِنْهُمْ ، الْمَعْرِيْنَ مِنْهُمْ ، الْمَعْرِيْنَ مِنْهُمْ ، الْمَعْرِيْنَ مِنْهُمْ ، وَ يُعَلِّمُ اللّهُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ إِذَا السُلَمُوا صَادُوا مِنْهُم يَعْلَمُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ وَقَابِ المِنْهُمُ اللّهِ تَرْاروها بِ كرجب بعد وران مِن سية قراروها به كرجب بعد والمن الله وما مَن مَن مَنْهُمُ مِن مِنْهُمُ مِن اللّهُ مَن مُن مُنْهُمُ مِن اللّهُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِن اللّهُ مِنْهُمُ مِنْ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُ

تقریبا یک بات بنوی جلام مند ۳۸۷ پھی ہے۔انام قرطی طیدالرحمد کھتے ہیں کہ: اِلاَنَّ الشَّعُلِيْمَ إِذَا قَنَاصَقَ إِلَىٰ آجِوِ الزَّمَانِ كَانَ كُلُّهُ مُسْنَداً إِلَى آوَلِهِ لِيخَاس لي كرجب آپ كی تعلیم كالشلس آخری زیائے تک جاری رہاتو سب كی نسبت ابتداء كی طرف ہو مئی (تغیر قرطی جلد ۱۸ صفح ۱۸)۔

المام آلوى عليدالرحمد كايمان افروز الغاظ عليه!

إنسارة إلى عدم إنفطاع فيضه المحتف أمّد إلى يوم القيامة و قد قالوا بعدم إنفطاع فيص الولي أيصاً بعد إنبطاله من ذار الكفافة و الفناء إلى ذار التعجرية و البَّفاء يعناس آيت من الرطرف الثاروب كما به الكفافين قيامت تك الرامت م منقط نبيل بوكا ورطاء في بهال تك فرماياب كرولي مي دب دارالفناء عدارالبقاء كي طرف منقل بوتا به اس كافين مي منقطع نيل بوتا (روح العانى جلوم امني منه).

ان آیت سے حدیث کی جو ایمان افروز آیت ہے جس نے مطرین حدیث کا ناطقہ بند کرر کھا ہے اور
اس آیت سے حدیث کی جیت اور ضرورت قیامت تک کے لیے جاری و ساری فابت ہے اور بلا
شرمطرین حدیث اور تیجری لوگ ای رائے سے ہوتے ہوئے قادیا نیت تک ویکنے ہیں۔ یعنی پہلا
قدم وَ آخرینَ مِنْهُمُ سے فابت ہونے والی جیت صدیث کا انگار اور دوسرا قدم آخرین مِنْهُمُ

رابعاً آخرین کا دور محابر کرام ملیم الرضوان کے فوراً بعد شروع بوجاتا ہے اورا کرآخرین کے لیے تی بعث مانی جائے تو ہر دور کے آخرین کے لیے قیامت تک بار بار بعث مانا پڑے گی اور دمویدار ہونے اور نہونے کے جھڑے جل رہے تھے کہ جلد ہی ۱۹۰۸ مکا سال جان لیوا کا بت ہوا اور مرز اکی رکب کرون کٹ گئی۔

قادیا نیون کابار بوال سوال: الله تعالی فرما تا ہے: عُمَوَ الْلَّهِی بَدَعَتْ فِی الْاُمْنِينَ وَسُولًا مِنْهُمُ ، اللی قولهِ تعالیٰ وَآخَوِينَ مِنْهُمْ لَمُّا يَلْحَقُوا بِهِمُ (جد: ٣٠٢) \_اس آ عت بم نی کریم اللی دو احثوں کا ذکر ہے اوال فِی الْاُمْنِینَ اور تائیا وَآخَوِینَ مِنْهُمُ اور بکی دومری بعث مرزاصا حب کی صورت میں ہوئی \_

جواب: اس آیت کا سیدها سیدها مطلب بید به کردسول کریم کا بعثت کا دائز و قیامت تک وسیع بهادرآب کا کانفلیمات بھی اس دورے لے کرقیامت تک کومیط ایس۔

معروف دری کتاب بیشادی ش بی تغییر طاحظد کرید جوامام بیشادی علیدالرحمد نے چند تفظول ش بتادی ہے۔ لکھتے ہیں:

(وَ آخِوِينَ مِنْهُمْ ) عَطَفَ عَلَى الْاَقِيَّةُ ، أَوِ الْمَنْصُوبِ فِي يُعَلِّمُهُمْ وَ هُمُ اللّهِ فَيَهُ وَ الْمَنْصُوبِ فِي يُعَلِّمُهُمْ وَ هُمُ اللّهِ فَيْ مَا أَوْ الْمَنْصُوبِ فِي يُعَلِّمُهُمْ وَ هُمُ اللّهِ فَيْ مَا أَوْ الْمَنْمُ وَ اللّهُ فَيْ مَعْلَمُ اللّهُ وَ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْمِدُمُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

آ یت کے الفاظ اور اسکی اس تغییر کو بار پار مجھ لیس اور اسکے بعد مرزا قادیانی سے خرکرہ استدلال کو بھیں ،افشاءانشدآ پ کائمی آ جائے گی کہ شیطان نے کس طرح قرآن شی بگاڑ پیدا کرنے کیلے مرزا قادیانی کودکیک شلے سکھا سے اِنْ النف بیلٹن کیو ٹون اِلی آؤلیاءِ جِمْ لِنْ جَادِلُو تُحَمْد

آ يت كاى مغيوم كوخلف مغرين في نهايت فويعودت اعاد بن في فرماياب مثلًا على منافع المصلوة والسّكة منافع المنافع المنطقة في السّنفة وَعَلِيْهُمُ الآخْدِينَ اللّهُ عَلَيْهِ المَّلَوْةُ وَالسّكرَمُ مَن جَدازاً لِسَمَا تَمَاسَقَ التَّفَلِيمُ إلى آخِرِ الزَّمَانِ وَ قَلا بَعْضُهُمْ بَعْضاً يَسْ بعدوالوس كَالْعَلِيمُ كَابِي

قادیانی اس تسلس سے جان نیس چیز اسکیں مے۔ آخر کس اصول سے مرف تیرہ سوسال بعد مرزا قادیانی کی صورت بی اس بعث کوشلیم کیا جائے اور یاتی صدیوں اور تسلوں کو کیسے محروم رکھا جائے؟ حاسماً بعد والی بعث سے پیکی بعث کا خی لازم آئے گا۔ اسلیے کہ تعلیمات کی موجودگی بین بعث کی ضرورت نہیں اور آگری بعث ضروری ہے تو مجرمانید تعلیمات کا کیا بنا؟ سمیں سے لا جواب ہو کر قادیا نیوں کا لا ہوری گردب مرزا قادیانی کو تھی مجدد مانے لگا۔

سادسا مدین مرفوع میں بیالفاظ موجود ہیں کہ بیستی می کتاب الله یکتھ آئا الله میکھ الاسود و الا محمد کا سے محد سے اور سفید سب و الا محمد و الا متحد کے اسے محد سے اسلامی کتاب موجود ہے جسے کا ہے، محد سے اور سفید سب رحمیں سے ( مسئوا معدمت نمبر ا ۲۲۹۳) ۔ قادیاتی اصول کے مطابق الائم آئے گا کہ بن کریم ملی الله علیہ و کم ایک مرتبہ کا سے کی طرف دو مری مرتبہ کورے کی طرف تیمری مرتبہ سفید کی طرف مدوث ہوں ایک مدیث میں اس طرح ہی ہے : اُسعِفْتُ اِلَمَی الْاَحْتُ وَ وَالْاَ مُسَوَدِ لِینَ مِی مرح اور سیاد کی طرف جیجا گیا ہوں ( این الی شیر جلد عصفی ۱۳۹)۔

تا معاً اگر بفرض محال مرزای حضور صلی الله علیه وسلم کی بعثت تانیه موقو مجرلازم آئے گا کہ مرزاصا حب بشریعت ہوں دھی تا العالمین ہواور خاتم الشخصین ہوں چلیے اور بچر نیس آو مرزا کم از کم نی کریم صلی الله علیه وسلم کی طرح حافظ قر آن ہی ہوتا۔ اور واضح رہ کہ مرزا قاویا فی حافظ قر آن نیس تھا۔ اور اس بات پر بھی خور کرنا چاہیے کہ مرزانے مسیحیت اور مہدویت کا دعویٰ بھی کیا ہے اور اس کے ماتھ ساتھ میں اللہ ہونے کا دعویٰ ایس چہ ہوائجی است

عاشرا صديث تريف عمل م كنف آبى غريرة على قال تحسّا بحلوساً عِندَ النّبِيّ هَا أَنْوِلْتُ عَلَيهِ سُورَةُ الْجُمْعَةِ وَآخُرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بِهِمْ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ فَلَمْ يُوَاجِعَهُ حَتّى سَأَلَ ثَلاثاً ، وَ فِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيّ ، وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ هَيَدَةُ عَلَى سَلْمَانَ ، فُمْ قَالَ لُو كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ الْقُريَّا لَنَالَة رِجَالٌ أَو رَجُلٌ مِنْ هُؤُلاءِ [سلم حديث رفم: ١٤٩٨، بعارى حديث رقم: ٢٩٩٧، ورم: ٢٩٩٧، ورقم: ٢٩٣٧]-

ترجمہ: حضرت الا بریرہ دی قرباتے ہیں کہ ہم رسول اللہ اللہ اللہ بیٹے ہے کہ آپ ہی ہو ہوں ہوں ہیں ہیں ہے کہ آپ ہی اس سورۃ جعد بازل بوئی وَ آخو ہِ اَن مِسْلَمَ اللّٰهِ اَللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الل

وَمِرَى مَدَيَثُ ثِمَ بِهِ لَهِ الطَّفَيْلِ قَالَ قَالَ وَصُولُ اللَّهِ ﴿ وَأَيْثُ فِيسَمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّى أَنْزِعُ أَرْضًا وَزَدَتُ عَلَى خَسَمٌ سُودٌ وَغَسَمٌ عُفَرٌ فَجَاءَ أَبُو يَكُمِ فَسَنَرَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِيهِمَا صُعُفَ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ لُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَنَوَعَ فَاسْتَحَالَتُ

اوربیطدیث بنیادی طور پر بخاری اور مسلم بی می موجود ب (بخاری مدیث: ۳۹۳۳)، مسلم حدیث: ۱۹۹۳ می مدیث: ۱۹۹۷) - اوراس حدیث شی سیدنا صدیق اکبراورسیدنا فاروق اعظم رضی الله عنها کا عرب اورجم کی ساری است کویراب کرناند کورب محرکیا عجال کدانهوں نے خود کو حضور کی بعثت فانید مرادم اور می الله علیہ واسمی الله واسمی الله علیہ واسمی الله واسمی الله علیہ واسمی الله واسمی واسمی الله واسمی

تيرى حديث من بك إن جسن أضلاب أصلاب أصلاب إصلاب وجسال مسن المستحاب وجساب في فرة و آخو فن المستحاب وجساب في فرة و آخو فن أصلاب المستحاب وجساب في فرة و آخو فن أصبح المادول كادلادول كادلادول من سعم داور مستفيدة لحسن المستحد والمستحد عود من المستحد المستحدة المستحد عود من المستحد المستحد المستحد عن واخل بول من مجمل المدعليدة الديم في المستحد عن واخل بول من مجمل المدعليدة الديم في المستحد عن واخل بول من من المرافق المستحد ا

يَحْمَلُ مِن مَن مِن مِن مَن مَن أَمِسى سَعِيدِ الْمُعُدِى عَلَى قَسَالَ: قَسَالَ وَسُولُ اللّهِ هَا : إِنَّ السَّاسَ لَسُحُمُ تَبَعٌ ، وَإِنَّ دِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنُ أَقْطَادِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي اللّهِ هَا : اللّهُ هُلُ : إِنَّ السَّامَ وَمُوابِهِم حَيْرًا [ترمذى حديث رقم: ١ ٢٥٠ ، ابن ماحة اللّهُ فِين ، فَا اللّهُ عِنْدُ صَحِيْحٌ حديث رقم: ٢١٩]. الْحَدِيْتُ صَحِيْحٌ

ترجمه: حصرت الوسعيد خدرى دايت كرت بن كدرسول الشاها فرمايا: ب حك

لوگ تمہارے تابع ہوں مے۔ لوگ تمہارے پاس زین سے کونے کونے سے دین کی فقہ حاصل کرنے کے لیجا کیں گے۔ جب دو تمہارے پاس آئیس او انہیں اچھی تربیت دیتا۔

امام بخارى على الرحرف الله كريم كارثاد: وَاجْدَهُ لَمَا لِلْمُسَّفِيْنَ إِمَاماً (الفوقان : ١٨٢) كي تغير عمل فرمايا هيك : آلِسمَّة مَفْقَد عي بِمَن قَبْلُنَا وَيَقْتَدِى بِنَا مَنْ بَعْلَمَا [بعارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله 18]-

ترجہ: ہمان کی بیردی کرتے ہیں جوہم سے پہلے ہوگزرے ہیں اور مارے بعد آئے والول نے ماری بیروی کرتی ہے۔

تاہے آآخرین سے مراؤکون ہوئے؟ ہم قرآن کی تغییر صاحب قرآن صلی الله علیہ وسلم ہے کوں نہیکھیں؟ اوراس قدر مرت اور شفاف تو ضیحات سامنے آجانے کے بعد کول نہ مرزا قادیانی کوسیلمد کذاب کی بعثمة والے تعلیم کریں؟

قادیا نیون کا تیر ہوال سوال: اللہ تعالی فرما تا ہے: عَسَالِسَمُ الْمَعْیسِ قَلا یُظَهِدُ عَلَى عَنیهِ الْمَعْد اُحَدَاء إِلَّا صَنِ ازْ قَسَى مِنْ رَسُولِ لِین اللہ عالم الغیب ہادرا ہے خیب پرکی کوظا ہر کئی کرتا سوائے رسول کے جس پر راضی ہو (جن ۲۲: ۲۵) ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی رسول کے سواء کی کوفیہ نیس بتا تاریح تکہ مرزاصا حب نے فیب کی چیش کوئیاں کی جس جو کی ثابت ہوئی قبل الن کی محی نوت تا بت ہوئی۔

جواب: پیش کوئیوں کا سلسلہ دنیا بھر کے فیر مسلم ہندو، عیسائی، بجوی ، یہودی ، سکھ سب کے ہال جادی وساری سے۔ آئے دن اخبارات شی فیری آری ہیں کہ پاکستان میں سیعونے والا ہاور امر یکہ میں وہ ہونے والا ہے، زلزلہ آر ہا ہا اور طوقان آر ہا ہے اور ان لوگوں کی متعدد تک بندیاں مسیح بھی تاتی ہیں۔ بیٹر نیوت کو بحضے والوں مسیح بھی تاتی ہیں۔ بیٹر بیت کو بحضے والوں کے لیے یہ ہات بھی بالکی مشکل نیش کوئم نبوت کے اعلان کے بعد کی کی بیٹر فیش کوئی کواس کی نبوت کے اعلان کے بعد کی کی بیٹر فیش کوئی کواس کی نبوت کی دلیل نبیس بھینا جا ہے۔

انباكريه معيارورست بإو محرستعل اورصاحب كناب نبوت كااجراء بمى ثبات مو

قاديانى كوممى نعيب ندموكى (سيف چشتالى صفيه١٠)\_

برچش گونی ۱۹۰۱ه می کی تختی اور مرزا قادیانی کی موت ۱۹۰۸ه می واقع مولی سات آخد سال کی مہلت کے باوجوداس پیش گونی کوچموٹا ٹابت شکر سکا۔ جبکہ پیر ساحب ہی ہونے کیس یک می کافقیر مونے کے دمویدار نے۔ جاتا الْحق و زُهْق الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زُهُوْ قا۔

كَادِ بِإِنْهِ لَكَاحِ وَمِوالِ مِوالَ: اللهُ تَعَالَىٰ قُرا تَا بِ وَلَـ قَــَدُ جَـاء حُـمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ مِالْبَيْنَاتِ فَمَا زِلْقُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاء حُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنُ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا (عَاقر ٣٣٠)\_

ترجمہ: اور یقیغ تمہارے پاس اس سے پہلے بوسف نشانیاں لے کرآیا، وہ جو یکھ لے کرآیا تم اس میں شک بی کرتے رہے حتی کہ جب اس کی وفات ہوگئ تو تم نے کہا کہ اب اس کے بعد اللہ کوئی رسول بیں بیجے گا۔

اس آیت معلوم ہوا کہ برزیائے کے لوگ اپنے زیائے کے ٹی کو آخری ٹی مائے رہے ہیں۔سلمان مجی ای فلط نبی کا فکار ہیں۔

جواب: اس آیت کا تعلق سدنا ہوسف طیدالسلام کے بعد نبوت سے بند کہ برز مانے سے کم از کم آیت او خورے پڑھ لیں!

انیان او کون کا لَمَن بَنَعَت اللهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا کَبَناصُ اللهِ جَدَبات کَ بَناء بِرَقَا اوردلیل کے بغیرتھا۔ جب کہ مارے پاس ختم نوت بِقطی والآل موجود ہیں۔ ویکموامام وازی علیہ الرحر لکھتے ہیں بائم ا حکموا ا بھالما المحکم علی سَبِیلِ العَشَقِی وَ العَمَنِی مِنْ عَبْرِ حَجْمَةِ وَ العَمْنِی مِنْ عَبْرِ حَجْمَةِ وَ لَا بَسُومُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

قال آیت شیافظ رسول موجود ہے۔ تہارا ہاعقیدہ بھی بی ہے کہ ٹی کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی صاحب کاب ٹی ٹیل آسکا۔ جوائزام آپ لوگوں نے ہم پردیا ہے وہی الزام تم پر بھی آتا ہے۔

النا اب ہم مرزا کی چیش کو تیوں کی ہمی تعیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی واضح اور شفاف چیش کوئی کرنے ہیں۔ مرزا قادیانی واضح اور شفاف واقع ہو چیش کوئی کردیتا تھا اور بعد بن استحفال ف واقع ہو جانے کے بعدا ہے الفاظ بن تاویلیں شروع کردیتا تھا۔ مثلاً آتھ میسائی کے فلاف اس نے پوری کا بنا کھی 'انجام آتھ م' 'اور کھا کہ آتھ ما استے ہو ہے کے اعدا عدم جائے گا۔ لیکن ہوااس طرح کہ آتھ کم کو بجو بھی نہ ہوا۔ مرزانے تاویل کرکے یوں جان چیزائی کہ بن نے کہا تھا اگر آتھ منے قوبدنہ کی او مرجائے گا۔ لیکن آتھ منے وال میں آو بدئری ہا اسلیے نہیں مرا (انجام آتھ منے اللہ من کی او مرجائے گا۔ لیکن آتھ منے وال میں آو بدئری ہا سیلیے نہیں مرا (انجام آتھ منے سال)۔

اس کے علاوہ مرزا کی کئی چیش کو تیاں اسی جیں جو ہالکل ہی جمعوٹی تطلیں۔ شٹا مرزائے کہا کہ محمدی بیگم سے میرا ثکاح ہوگا۔ مرزائے لا کھ جنٹن کیے تحرمحمدی بیگم رحمة اللہ علیہائے انہیں وحتکار دیا۔اور مرزاتی اس ہارے بھی تاویلیس کرتے کرتے چل ہے۔

مرزانے تنا والدامر تسری کی موت کے لیے مت مقرد کردی۔ محرمرزاخودان سے پہلے مرکمیار کی نے مرزاکی تاریخ موت خوب نکالی ہے:

> يول كهاكرتا فغامرجا كي محاور أوراتو زعده رب خود مركيا

اس کے بیاروں کا ہوگا کیا علاج کا لرا ہے خو دسیجا مرسمیا

(1874)

می کریم ملی الله علیه وآله وسلم سے جاتھ کے دوکاؤے کرنا اور سوری کو واپس لانا جیسے معجزات تابت ہیں۔ محراس کے مقابلے پر مرزا کے معتقد فیز دعاوی آپ اس کتاب سے چوتھے باب میں ملاحق فرنا کیں۔

رابعاً بیک فیل کوئی الی بھی ہے جومرز اسے طاف معرسہ بین مرطی شاہ صاحب کوئروی رحمہ اللہ علیہ نے فرمائی تھی معرت بیرصاحب قدس سرہ العزیز تصبح ہیں ہم بیش کوئی کرتے ہیں کہ مدینہ مئورہ زاد ہااللہ شرقا میں حاضر ہوکرسلام عرض کرنا اور جواب سلام سے مشرف ہونا پہلے ہے یا فائی اسے ؟ اور کیا واقعی مرزا قادیائی فائیت کے بعد کمالات وحمد بیاور کمالات وسیحیہ پر کمل طور پر فائز ہو چکے تنے یا نیس؟ اور کیا وہ واقعی جا عربے دو کھڑے کر کے دکھا سکتے تنے؟ اور واقعی مردوں کوزعمہ کر سکتے تنے؟ اور کیا اس بارے شراکی عذر خواتی اور تاویلات قائل آبول جس یا نیس۔

رابعاً بہیں تک بس نیس ایمی تو مرزا قادیانی مہدویت کے بھی مدی ہیں جب کہ احادیث میں سے ادرمبدی کے درمیان واضح ترین امتیازات اور علیحدہ علیحدہ علامات فرکور ہیں۔ آخر آپ کون کون سے بھٹرے سے جان چیٹرائیس مے؟

خاساً مرزا فنافی الرسول ہونے کے حوالے سے نبوت کا مدی ہے جب کہ دوسری طرف مبدویت کے حوالے سے اس کا نبی نہ ہونا لازم آتا ہے۔ کو یا مرزا بیک وقت بزیم خود نبی ہے بھی اورٹین مجی راس معے کا کیا حل؟

سادساً اس سوال میں مرزا کے بیالفاظ قائل فور ہیں" بینام بحثیب قافی الرسول مجھے لما بے لہذا خاتم النمیین کے مغہوم میں فرق ندا یا"

و بین معزات دراراتود فرمائی اس جطیش مرزانے خاتم انتھین کا کونسامنہ مسلیم کیا ہے؟ بادشہ خاتم بمعنی آخری مان مسے بیں۔اگر یکی بات تنی تو گھرخاتم بمعنی آخری کے خلاف ولائل کے جمولے انبارلگانے کی کیا ضرورت تنی ؟

خاتم بمعنی افعنل ابت کرنے کے چکریش کیوں پڑے دہے؟ اوراف یہ آئین کھے ڈسُلُ پرزورالگ نے کی کیا خرورت تھے؟ اور آفٹ کی سطسط بھسی پر محنت کرنے کی کیا مجود کی تھی؟ اور جن سوالات کے جوابات ہم نے دید بیں ان پر ہمارا وقت ضائع کیوں کیا؟ کی ہے کہ جمونا فخص اپنے بی بیانات میں کی نہ کی طرح الجو کردہ جاتا ہے۔

سابعاً فنافی الرسول ہونے سے با قاعدہ رسالت کا حصول الازم آئے تو پھرفنافی اللہ مونے سے الوہیت کا حصول الازم آئے تو پھرفنافی اللہ ہونے سے الوہیت کا حصول الازم آنا چاہیے۔ بیبجی واضح رہے کہ کی وقتی کیفیت بھی جٹلا اور مظوب الحال ہونے کی وجہ سے کسی کے منہ سے انا الحق کا صادر ہونا تو واقع ہوا ہے لیکن رسالت کا دوئی کرنے کی جرأت کسی مجذوب نے بھی نہیں گ۔" با خداد ہوانہ باشد باجمہ ہوشیار" کے معروف جلے بھی اس اوب کی طرف اشارہ ہے۔

قادیا نعوں کا پہر ہوال سوال : بوت کا تمام کھڑکیاں بندگی تئیں گرا کی کھڑک سرت مدیق کی کا دیا نعوں کا پہدر ہوال سوال : بوت کا تمام کھڑکیاں بندگی تکیں گرا کی کھڑک سرت مدیق کا من الرسول کی۔ پس جونوت کی جادر ہے۔ میری نبوت اور رسالت بانتہار محد طور پروی نبوت کی جادر ہے۔ میری نبوت اور رسالت بانتہار محد اور اسمام ہوئیت ڈاٹی الرسول مجھے ملا ہے لہذا خاتم اور اسمام ہوئیت ڈاٹی الرسول مجھے ملا ہے لہذا خاتم انہوں کے منہوم میں فرق ندا یا (ایک فلطی کا از الدص فی ایم مصنف مرز ا قادیانی)۔

جواب: تعجب ہے کہ مرزا قادیانی صدیق کھڑی ہے گزرکر نبی بن رہاہے جب کہ خودصد ایق اکبر رضی اللہ عندنی ندین سکے معمولی می موج اورافعاف رکھے والے کے لیے اس ساری رام کھائی کا انتاسا جواب بی کافی ہے۔

انیا کیا پوری امت بی مرزا کے علاوہ کوئی صدیق اور کوئی فائی الرسول نیس گزرا؟ یہ سلسلم تعمد بی وفا تو قیامت بی مرزا کے علاوہ کوئی صدیق اور کا شہر ہردور بی ان گنت مدیقین اور ان گنت فائی الرسول ہوئے جی اور بعض کو ایک فائیت بھی حاصل ہوئی ہے کہ ان کا سامیہ ہی گم ہو گیا۔ پھران سب کے فل بی خوت بابت ہونے جی کونسا امر مانع ہے؟ قادیا نیون پرلازم ہے کہ مرزا کی واقعی نامعقول باتوں کونا معقول شلیم کرلیں۔

علامدسیدمحود آلوی علیہ الرحمۃ نے ایک نہاہت ایمان افروز واقعہ ذکر کیا ہے کہ: آیک محالی نے ام الموشین حضرت میموندرض الشرعنها سے حرض کیا کہ ٹی کریم ملی الشرطیہ وسلم کے وصال کے بعدا کی زیادت کے لیے بہتا ہوں۔ ام الموشین کے پاس آیک آئید تھا جس جس تی کریم مسلی الشدطیہ وسلم اپنا چرو مبادک و کھے کرکھی و فیرو فرماتے تھے۔ انہوں نے وہ آئیناس محالی کے سامنے دکھ و یا۔ انہوں نے وہ آئیناس محالی کے سامنے دکھ و یا۔ منازی میں اپنی مورت نہیں بلکہ نی کریم ملی الشرطیہ وسلم کی مورت نہیں بلکہ نی کریم ملی الشرطیہ وسلم کی مورت مبادک نظر آری ہے (بجہ العوس شرح بھاری جلدام فید ۲۹)۔

اس كافل فائيت كم باوجودكيا عال كرمحاني في كن مم كردوى يالاف زنى كارتكاب كما مودود و قد كارتكاب كما مودود و قد م

النا مرزانے اس فتائیت کے علاوہ میسجیت کا دعویٰ بھی دائز کردکھا ہے اورا نکامیسجیت کا دعویٰ بھی دائز کرد کھا ہے اورا نکامیسجیت کا دعویٰ بھی سیخی صفات اور کمالات کی بناء پر ہے۔ البقدا پہلے یہ فیصلہ کر لیجیے کہ مرزا قادیانی فاق الرسول

بات كوكول جميايا البينوا و توخلوا

قادیا نیوں کا ستر ہوال سوال: ۔حضرت طاعلی قاری لکھتے ہیں کہ: خاتم انتھین کے معنی یہ ہیں کہ آ تخضرت کے بعد کوئی ایسانی نہیں آ سکتا جو آپ کے دین کومنسوخ کرے اور آپ کا احتی نہ ہو (الموضاعات الکبیر منجہ ۱۰۰)۔

جواب: - يهال بهى آپ نے اپنى دواجى بدديائى كا فيوت ديا ہے ـ موضوعات كير بن بى محرت مين عليدالسلام ك فير القريد بات للى كى جدآپ نے جوم ارت نقل كى جاس سے فوراً پہلے بدالفاظ موجود إلى: تحرف سائل وَ الْحَصِرَ وَ الْهَاسَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَلاَيْنَافِطَ قَولَةُ تَعَمَّلُ عَالَىٰ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ قَلاَيْنَافِطَ قَولَةً تَعَمَّلُ عَالَىٰ عَالَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَلاَيْنَافِطَ قَولَةً تَعَمَّلُ عَالَىٰ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ ال

اس مبادت پرخور کیجید طاعلی قاری علیدالرحمة مطلق نبوت کا دعویٰ کرنے کی بات کر مرے بیں اوراسے کفر قرار دے دہے بیں اوراس کے کفر ہونے پراہما جانق کر دہے بیں اور نبوت کی کوئی تشمیل بیان نہیں کر دہے جن جس سے کسی کا دعویٰ جائز اور کسی کا ناجائز ہو۔

وان المسترات ملاحل قابى رحمة الله عليه حديث منوات كى شرح مى الكفت إلى: الا يمخذت بقدة نبى الآنة قو خاتم النبيتين السابقين ، وَ بِنْهِ إِيْمَا تَا إِلَىٰ اللهُ قَوْ كَانَ بَعْدَة نَبِى اللهُ اللهُ يَعْدَة نَبِى اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَعْدَة نبى السابقين ، وَ بِنْهِ إِيْمَا تَا إِلَىٰ اللهُ حُمَ فَرْضِي وَ لَكُانَ عَلِيهً ، وَهُ وَ لا يُسَافِى مَا وَرَدَ فِي حَقِ عَمْرَ صَرِيْحاً لِانَ المُحكم فَرْضِي وَ لَكُانَ عَلَىٰ اللهُ عَلَى الْبِياء وَ لَكِنَ اللهُ اللهُ عَلَى الْبِياء وَ لَكِنَ اللهُ اللهُ عَلَى الْبِياء وَ لَكِنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

الاستأمرزا قادیانی لکستاہے: صدیاا یے نوگ گزرے ہیں جن میں حقیقت وتھے ہیے تھی اور عنداللہ ظلی طور پران کا نام تھے یا احمد تھا (آئئے کہالاستہ اسلام، روحانی ٹرزائن جلد ۵ سخیہ ۳۳۳)۔ میں مارست کے کمیں میں ماک میں نام میں کا میں میں ایک میں نام میں کا میں میں کا کہ میں کہ میں میں میں میں میں م

موال بہہ کہ پھران صد ہالوگوں نے مرزا کی طرح نبوت کا دعویٰ کیوں نہ کیا؟ مرزا کا دعوائے نبوت بینبہ فائنیت خالص کفر ہے، جب کہاس کے علاوہ بھی دعوائے نبوت کے متعدد وجوہ مرزاسے مراحثاً ثابت ہیں جوسب کے سب کفر ہیں۔

قادیا نیول کا سولہوال سوال: حضرت این قتید اور طامحد طاہر مجراتی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنها کا بیقول کا آبی بَعَدِی کے منافی نہیں کیونکہ آئخضرت کی کی مرادیہ ہے کہ کہا این نہیں ہوگا جوآب کی کثر بیت کومنسوٹ کرے ( عملہ جمع المحار صفحہ ۸)۔

جواب: ۔ بیعبارت نقل کرنے میں آپ نے بددیانتی سے کا م لیا ہے۔ چنا نچہ طا طاہر مجراتی رحمۃ الله علیہ کی اصل حوبی مبارت اس طرح ہے:

عِيْسَىٰ إِنَّهُ يَقُعُلُ الْحِنْزِيْرُ وَ يُحْيِّرُ الصَّلِيْبُ وَ يَزِيْدُ فِي الْحَكَالِ آَى يَوَيُدُ فِي حَلَالِ مَفْسِهِ بِأَن يُتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ وَ كَانَ لَمْ يَعَزَوَّجُ فَبَلَ رَفْعِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَوَادَ بَعْدَ الْهُبُوطِ فِي الْحَكَلالِ فَحِيْمَتِذِي يُومِنُ كُلُّ آحَدِ مِنْ آهلِ الْكِتَابِ لِلْيَقِيْنِ بِاللَّهُ بَشَرٌ ، بَعْدَ الْهُبُوطِ فِي الْحَكَلالِ فَحِيْمَتِذِي يُومِنُ كُلُّ آحَدِ مِنْ آهلِ الْكِتَابِ لِلْيَقِيْنِ بِاللَّهُ بَشَرٌ ، وَ عَنْ عَائِشَةَ فُولُوا خَعَاتَمُ الْالْبُينَاءِ وَلَا تَقُولُوا لا نَبِي بَعْدَة وَ هَذَا نَاظِراً إلى نُزُولِ عِنْ عَنْ عَائِشَة فُولُوا خَعَاتَمُ الْاَنْبِينَاءِ وَلَا تَقُولُوا لا نَبِي بَعْدَة وَ هَذَا نَاظِراً إلى نُزُولِ عِنْ عَنْ مَعْرَتُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَلِيالِ الْمُحْمِلِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُحْلِقُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلِلُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مُعَلِيلُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلَقِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُحْلَقِ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ عَلِيلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيلُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مُعَلَّمُ اللَّهُ عِلَى الْمُؤْلِقُ الْ

اس مبارت کو بار بار رہ میں۔ ساری صورت وال کیاتھی اور آپ نے اے کیا بنا ڈالا؟ آپ نے نز دل میں والی بات کو کون چمپایا؟ نیزمیسی علیدالسلام کا آسان پر جانے سے پہلے لکاح شکرنا اور بعد ش آکر نکاح کرنا مرزا تا دیانی کی مسیحت کو باطل تا بت کر رہا ہے ، آپ نے اس

<del>ttps://arch</del>ive.org/details/@zohaibhasanattar

مریدا کے الفاظ بہتے جنہیں آپ کھائی مے فسائسة آلا بھلاف آن بيسنى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيٌّ وَ رَسُولٌ وَ إِنَّهُ لَا جِلَاف آلَهُ يَنُولُ فِي آجِوِ الْوُمَان يَعِيْ اس مِن كُولَ احْتَاف نہیں کرچیئی علیدالسلام نی اورسول ہیں اوراس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کروہ آخری زیائے میں نازل بول کے (فوجات کیدباب: ۲۲)۔

فرمائے! آپ نے کمل عبارت نقل کول ٹیس کی ؟ اس لیے کرزول سے علیہ السلام کی بات نقل کرنے سے مرزاصا حب کا بستر مول جور ہاتھا۔

تا ہے آپ نے وہ اکری مرمارات کوں چھپا کیں؟ اور کیا ہے آکر اکر طیر الرحت نے ان عبارات میں قادیائی فرہب کی دھیاں بھیردی ہیں کرٹیں؟ آپ نے لفظ تحریع کی اسکی صاف وضاحت کردی ہے کرتمام صوفیا مک اس حم کی عبارات کو بے فباد کر کے دکھا دیا ہے۔ پھر فسسند ڈٹ ا بناب اِطِلَاقِ لَفْظِ الْنَبُورَةِ عَمْ بھی قادیا تھوں کے اعدونی مرض کا مجے مجے تریاق موجود ہے۔

یک منی ہے آپ کے اس فرمان کا: اگراہ ایم زعور بہتا تو ہی ہوتا (مرقاۃ جلدااسفوا ۱۳۳)۔

یک منی ہے آپ کا کا طاقل قاری نے تہاری تریف کے پر نچے اڑا دیے کہ نیس؟ بلک حضرت
قاروق اعظم والی حدیث کی جی وضاحت فرماوی اور آبو عسائی اِبُو اَهِیْمُ کو جی واضح کرویا۔ حزید
سنے، کیستے ہیں: اَلا نَبِسی بَسَعَدَهُ اَنْ یُنْبُاءُ اللّا یَورُ کُم عِیْسنی اِلاَلَّهُ لَیْنِی قَبْلَهٔ بِینَ آپ کے بعد
کوئی نی نیس اور یہ بات معرت میسی طیرالسلام کے زول کورونیس کرتی اس لیے کروہ آپ کا
سے پہلے نی بنائے جا بیکے ہیں (شرح شفا وجلد اس فراد ۵)۔

قادیا نیول کا اٹھار ہوال سوال: معرت کی الدین ائن عربی فرائے ہیں کہ: معی قلد کھا:

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّهُوَّةَ فَلِهِ انْفَعَلَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِی وَ لَا نَبِی مَآیُ لَا نَبِی بَعْدِی یَحُونُ عَسلَی ضَرَّع بُعْالِفْ هَرُعِی بَلُ إِذَا کَانَ یَکُونُ تَعْتُ مُحْمَع هَرِیْعَتِی لِیمَ اَوْل رسول کہ رسالت اور نبوت منقلع ہوگی ہے۔ میرے بعد شکوئی رسول ہے شکوئی نی اسے مرادیہ کہا ہو ایسائی نیس ہوگا جو میری شریعت کے مخالف شریعت پر ہو۔ بلکہ جب بھی کوئی نی ہوگا تو دو میری شریعت کے حکالف شریعت کے حکالف شریعت بر ہو۔ بلکہ جب بھی کوئی نی ہوگا تو دو میری شریعت کے حکم کے ماتحت ہوگا (تو حاس کی باب: ۲۵)۔

جواب: \_ حضرت في اكبرقدس مره كى اس عبارت سے پہلے بدالفاظ موجود بين جنيس آپ جمها محص الحياق النيسوة الليمي إنفَ طَعَت بو جود رَسُو لِ اللهِ إلمّا هِي نَبُوة التَّشُريَع لا مَقَامُهَا يعنى جونوت رسول الله كافريف لائے سے منقطع ہوكئ ہو دائٹر مى نبوت ب ندكة وت كامقام ومرتب (فوجات كيد باب: ٢٠١٣ عبله ٣ معلى معلى حدارالا حياداتراث العربي: ٢٠١٠)-

واضح ہو کمیا کہ فی اکبرقدس مرو العزیز تی بنے کی بات نہیں کردہ بلکہ نبوت کے درجات، کمالات اور ملاحیت کی بات کردے ہیں۔ خصوصاً نبوت تشریع کے مقاسلے پرنبوت کے مقام کا لفظ لا بات کر لئے کے مفہوم کو بخو لی واضح کرد ہاہے۔

حفرت الناعر في رحمة الشعليدى الناعبارت سا مط الفاظ يد تضجنين آب نے مضم كرايا ب افعال يون الله في الله في الله في وسل بائه كلا مقام النكوة لين يدب ده نبوت جونقطع مون الراس كادرواز دبندكرديا كيا ونكرنوت كامقام (فقوعات كيدياب ٢٠)-

تشریعی نبوت کا دعوی کیاس نے جموت بولاء بلکداس نے رسول الله سنی الله علیه وسلم کے لاسے جوسے دین کوجیٹلا یا اوراس کا کفر کیا (فقو حاست کیس جلد سامنی ۳۲۲)۔

اس عبارت برخور کرد! تو بھی نبوت اور صدیاتیت کے درمیان کوئی مرتبہ نیل -اگر

تو بھی نبوت سے مراد صاحب کاب نبوت ہوئی تو اس نبوت اور صدیاتیت کے درمیان ب

کاب نبوت کا درجہ ضرور موجود ہوتا۔ فی آ کبرنے واضح فرمادیا کہ تو بھی نبوت سے مراد شرگ می ن بوت سے جس می نئی شریعت پر ہوتا دونوں شائل ہیں۔ ٹانیا صدیقین ک کردن کھلا تھتے ہی نبوت رسالیہ میں جا پہنچنا بھی کی بتارہ ہے کہ تو بھی نبوت سے مراد وی نبوت سے مراد وی نبوت سے جو صدیقین کے مرتب سے فورااہ پر ہوتی ہے اور وہ نبوت مراد ہیں جو بقول مرز اصدیقی کمٹر ک سے بی ہوتا۔ فائل بیاں شیخ اکبراس کے ضرور حقد ار ہوتے اور مرتبہ صدیقین اس نبوت سے بیچنہ ہوتا۔ فائل بیاں شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے تو بھی نبوت کو نبوت رسالیہ کے نام سے تجربر کیا ہے۔ اس سے بات مزید واضح ہوگی کہ تو بھی نبوت سے صوفیاء کی مراد یا قاعدہ نبوت کی فرصہ دار ہوں وائل

قادیا تیون کا انیسوال سوال: مصرت امام عبدالو باب شعرانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که مطلق نبوت نبین الفائی می مطلق نبوت نبین المحائی می محص تشریعی نبوت فتم بوئی ہے۔ اور آتخسرت الله کے قول مبارک لا نبسی به غدی و کلا دَسُول سے مراد مرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسانی نبین جوئی شریعت کے ترا ہے۔ جوئی شریعت کے ترا ہے۔

بواب: یودی حضرت فی اکبرقدس مره کی عبارت بے جے ام شعرانی رحمة الله طید نے تقل کیا ہے۔ یاس کا جواب تو بی کا محر سیال کیر آپ نے جو ڈیڈی ماری ہے اس کی وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ جس کتاب الیواقیت والجوابر کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کی عبارت سے پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا تھا۔ ہم سب کونقل کرتے ہیں پھر آپ اسپے خمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کراس کا جواب دینا کہ آپ نے بیائی آ

آ پ نے جوم ارت الل کی ہاس سے پہلے رہما: طالما بَسابٌ اُغُلِقَ بَعْدَ مَوْتِ

مُحَمَّد اللهُ فَلا يُفْتَحُ لِلاَحِدِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْكِنَّ بَقِي لِلْاَوْلِيَاءِ وَحَيُّ الْوِلْهَامِ الَّذِي لَا تَشْرِيعُ فِلْهِ فَلَا يُفَعِلُ اللهُ لَهَامِ اللَّهِ فَا لَكَ عَلَيْهِ الْحَدِينَ وَكَا الرواز وَ جَرِحَمُ اللَّاكُ وَقَات كَ بِعَدِ بَنَدَ بُو جِكَا إِدَاوِر قَامِت كَ لِعَدِ بَنَدَ بُوجِكَا إِدَاوِر قَامِت كَ لِعَدِ بَنَدَ بُوجِكَا إِدَاوِر قَامِت كَ لِعَدِ بَنَهُ وَكَا إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

بيفرمارے بيں كداب وتى نبوت كا دروازہ قيا مت تك كے ليے بندے جب كم آپ كيمرزاصا حب پانچ جلدوں بيس ائي وتى كى كتاب يرا بين احمد بيا فلات بحر تيس امام شعرائى فرمارے بيس كدوتى بيس بكدالهام جارى رہيں گے۔ بتاہ يہ وتى كى نفى اور الهام كا اثبات كيا بتار ہا ہے؟ امام شعرائى فرمارے بيس كدجن لوگوں كوالهام بوگا وہ اوليا مبول گے۔ بتاہيئ امام شعرائى نے انہيں نبى كيول نبيس كہا؟ امام شعرائى فرمارے بيس كدان اولياء كى الهام بيس تشريع نبيس بوتى۔ بتائي كول نبيس بوتى۔ بتاہيئ تقريع نبيس بوتى۔ بتاہيئ تقريع نبيس بوتى۔ بتائي كام شعرائى فرمارے بيس كدان اولياء كى الهام بيس تشريع نبيس بوتى۔ بتائي كول نبيس بوتى الله الله كام تقريع نبيس بوتى۔ بتائي كام شعرائى نبيس بوتى كام بيس تقريع نبيس بوتى۔ بتاہ بيس تقريع كام تي كيا بيوا؟ آپ نے تقريعى نبى سے صاحب كاب بونے كام تي كيا بيوا؟ آپ نے تقريعى نبي بيس خواہ اس كانتھاتى تى شريعت سے بو

میتی امام شعرانی ک عبارت سے پہلے ک صورت و حال۔ اب دیکھے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا تکھا تھا جسے آپ نے بڑپ کرلیا۔ فرماتے ہیں:

https://archive.org/details/@zehaibhasanattar

ان شی آپ نے ای لفظ سے دھوکا دیا ہے اور اس ایک لفظ کی وضاحت آجائے کے بعد اصولی طور پر آپ کی تمام عبارات کی تردید ہوگئی ہے۔

قادیا نیوں کا بیسوال سوال: معزت شاہ ولی اللہ محدث د ہلوی فرماتے ہیں کہ آنخضرت کھ کے اس قول لا نمی بعدی ہے ہمیں سے معلوم ہوا ہے کہ جونبوت اور رسالت ختم ہوگئی ہے وہ حضور کھ کے نزویک نی شریعت والی نبوت ہے (قرق العنین صفحہ ۳۱)۔

جواب: يصفرت شاه ولى الله رحمة الله عليه كي عبارت شي تي شريعت والى نبوت كالقظ موجودتيين ہاورآپ نے حوالد تق کرنے میں بدویائتی سے کام لیا ہے۔ شاہ صاحب کی اصل عبارت اس طرح ہے: فَعَلِمُنَا بِقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَامُ لَا نَبِى بَعُدِى وَلَا وَمُولَ أَنَّ النُّهُوَةَ قَدِ انْقِطَعَتْ وَ الرِّسَالَةَ ، إِنَّمَا يُرِيُدُ بِهَا التَّشُرِيْعَ ، فَلَمَّا كَانَتِ النَّبُوَّةُ اَحُرَفَ مَرْتَبَيْهِ وَ ٱكْتَمَلَهَا ، يَنْتَهِى إِلَيْهَا مَنِ اصْطَفَاهُ اللهُ سُبْحَانَة تَعَالَىٰ مِنْ عِبَادِهِ، عَلِمُنَا أَنْ التَّشْرِيْعَ فِي النَّهُوَّةِ اَمْرٌ عَادِضَ بِكُونِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنُزِلُ فِيْنَا حَكُماً مِنُ غَيْرٍ نَشُويُعٍ وَهُوَ نَبِيٌّ بِلَا شَكِّ وَ خَفِيَتُ مُوْتَبَةُ النُّمُوَّةِ فِي الْحَقِّ بِانْقِطَاع بِالتَّفْرِيْعِ يَعِيْ بَمِ نَ آ پِعليالعلوة والسلام كفرمان لا نبي بَعْدِي وَلا وَسُول ع جان لیا که نبوت اور رسالت منقطع مو چک ہے۔اس سے مراوتشریع ہے۔ جبکہ نبوت تشریع کا اشرف والمل مرجدب، الله سجاندوتعالى كے بي بوئ بندے عن اس تك كيني إي ، حضرت ميسى عليه السلام ك تشريع ك بغير بم من نازل بوكر فيط كرف يه بمين معلوم بوكيا كر بوت عن تشريع كا مونا ایک معروضی امر ب، حالا تکده و بلاشرنی این ، اورتشر لی کے منقطع موجانے کی وجہ سے ا تکامرتبہ نبوت حق مي پوشيده موكيا ( قرة العينين سني ٣١٩) ـ

صرت شاه صاحب عليه الرحمة كى ممارت كوبار بار يرجي فرماد بي كد إلم ما أبويله بها الشفوية بين كرائم المربط الرحمة كى ممارت كوبار بار يرجي في النفوة بين الموقة وقد من مراد تحريق مين المنفوة والمؤرقة المؤرة والمركز والمن المربط المنفوة والمركز والمن المرب جب كرتفل مع الله كالا فسك و تحديد موجود موتى بهاى بات كوواض مرج موجود موتى بهاى والمنفوقة في المنافقة والمنافقة وا

اسية كام اوراسية رسول صلى الله عليدة آلده ملم ككام كمعانى بناتا جدا يسيمقام كلوكول كو انبياء كى بجائدا ولياء كانام ويا كياسب شعيص عَلَيْتَ إصْهُ النّبِي مَعَ أَنَّ الْحَقَّ يُتَحْبِوْنَا فِي مَسرَ الِسِونَا بِمَعَانِى كَلَامِهِ وَ كَلام وَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَ يُسَنَّمَى صَاحِبُ طِلَا الْمَقَام مِنْ آنْبِهَاءِ: آلَا وَلِيَاءَ الْحُ (الحاليث والجوابر جلزام في الشار) -

امام شعرانی رحمة الشعلیدی اس عبارت کے ساتھ اگر صدیث لا نیسی بقیدی و سَین حُونُ خُلفاً أَرِ فَظر مَعِين وَبات بِالْكل شفاف اور واضح ب، اور قاد بانعوں نے دو قبری کی انتہا کردی ہے۔ اس ہے بھی آھے ہے میام شعرانی علیہ الرحمہ اس سے آھے ایک سوال اٹھا کرخود ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔

جواب: راِنَّ الْسَمْ حَتَهِدِيْنَ مَن لَمْ يُشَوِّعُوا ضَيْناً مِنْ عِنْدِ ٱلْفُسِهِمُ وَ إِنَّمَا ضَرَّ عُوَّا مَا الْحَسَّاهُ لَسَطَّرُهُمُمُ فِي الْآحَكَامِ فَقَطُ الْحَيْنِي جَهْدِينَ فَالْبِيْ إِلَى سَكَى فِيْرُكُ شريعت عِن واظل بين كيا بلكه ووتو مرف ان كااجتهاد هم جوقر آن وسنت كاحكام كي دوشي عن هر حاصل اليواقية والجوابر جلد اصفي ٣٤٠) -

الم شعرائی علیہ الرحمہ کے سوال جواب کی اس عبارت کو بار بار پڑھے۔ خصوصاً قادیائی علیہ الرحمہ کے سال مجام سے درخواست ہے کہ اس پراچھی طرح خور کریں۔ آپ کے پیشوا جوفراڈ آپ کولگارہ ہیں آپ خودا سے بچھ جا کیں گے۔ اس عبارت میں مجتمدین کے اجتماد کو بھی تشریح کہا گیا ہے۔ جس سے صاف واضح ہو گیا کہ تشریح سے مراد قرآن کے مقالے پڑی کتاب نیس ہوتی بلکہ تشریح سے مراد شریعت کی وضاحت کرنا ہوتی ہے اور بیوضاحت وتی اور نبوت کے ذریعے کرنا بندہ اور اجتماد و البام کے ذریعے کرنا جاری ہے۔ قادیائی جہال کیں بھی تشریح کا لفظ دیکھتے ہیں تو واویلا شروع کر دیے ہیں۔ سال تک الرحم کر ادبی مراد ہی مراد ہوتی ہے۔

الم المراف في المرافق المرافق في المرافق

tps://archive.org/details/@zohaibhasanatta

بسائیق طاع بالتفریع لین سیدنات فی طیالام باشرتی بین مرتفرای کے منقطع موجانے کی وجہ سے ان کا مرتبر نبوت اللہ کی بارگاہ میں پوشیدہ ہو گیا۔ یہاں حضرت شاہ صاحب نے انتہائی وضاحت کردی کہ معزرت سے طیدائسلام کی نبوت بی صرف عنداللہ قائم ہوگی اور تعلق مع انتلاث کے لحظ سے پوشیدہ ہوجائے کی مصاحب کتاب ہونا ہمی اور برکتاب ہونا ہمی۔

ا عُتِياً 8: الكِ فَن كَى اصطفاح كود وسرفن عن فت فين كيا جاسكا مثلاً منطق كى جنس اورنوع ما موق عن المحتل الموق عن الموق عن المول كى جنس اورنوع كم بالكل برئل بوق هيد بعض صوفياء كى اصطفاح عن فيرتشريعى فيوت عن مراد كما لات نبوت بوق هي شعص ولايت بحى كها جاتا هي الن وليون كوده أنبياء ألا ولياء كى قيد كرساته ولكينة بين اوركوب كريم صلى الله كرساته ولكينة بين اوركوب كريم صلى الله عليدة آلدومكم كم بعد صاحب كماب اورب كماب في كا آنافتم نبوت كريش نظر منوع محصة بين حق كرسيدنا جريل عليدا المام كهذر سايع وى كانزول الى ممتنع الناسة بين -

قادیا نیوں کومرزانے دھوکا یہاں دیا ہے کہ بسالت فسر نیع سے مرادصا حب شریعت نی فی سے حالا تک میہاں لوگوں کے ساتھ نی جیسا تعلق رکھنا اور شرق منی بھی نی ہونا مراد ہے۔ اس امرکی تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمة الله علیہ نے بید بات حضرت سیسی علیہ السلام کے نزول کے چیش انظر فر مائی ہے اور واقعی لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق نی والائیں ہوگا جب کہ وہ عداللہ نی ہوں گے۔

ہم آپ کومرید یقین ولائے کے لیے قطب عالم صفرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمة الله عليكا اپناا يك مكافقه سناتے ہيں، لكھتے ہيں:

ایس فقیر در جناب آنحضوت صلی الله علیه وسلمرعوض کرد بوجهد از کلامر دوحانی که آنحضوت صلی الله علیه وسلمر بحده می دومایند در فرقه شبعه النج یخی بی نے کی کریم صلی الله علیه کا فدمت می دومانی فور پروش کیا کرآپ صلی الله علیه و کم شیعه فرقے کے بارے بی کیا فرائے ہیں ، جو محبتوالل بیت کا دوگ کرتے ہیں اور آپ صلی الله علیه و کم کے حابہ سے عداوت دکھتے ہیں؟ آپ ملی الله علیه و کم کی کابہ سے عداوت دکھتے ہیں؟ آپ ملی الله علیه و کم کی کابہ سے عداوت دکھتے ہیں؟ آپ ملی الله علیه و کم کی کابہ سے عداوت دکھتے ہیں؟ آپ ملی الله علیہ و کم کی کابہ سے عداوت دکھتے ہیں؟ آپ ملی الله علیہ و کم کی کابہ باطل ہے ، اور ان کے قد بدیا کا

بطلان المام کی تعریف پرخورکرنے سے واضح ہوجاتا ہے جوانہوں نے گھڑر کی ہے۔ یس نے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق المام کے معنی پرخورکیا تو جھے پرواضح ہوا کہ بدلوگ کہتے ہیں کہ المام
معصوم ہوتا ہے ، امام کی اطاعت فرض ہوتی ہے ، وہی باطنی جس جس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم کا القاء
ہوتا ہے اوراس القاء کو شیعہ خطاء سے پاک اور قطعی تھے ہیں ، اور کہتے ہیں کہ امام کو اللہ تعالیٰ خود مقرر کرتا
ہے تاکہ کو کول کو اللہ کے احکام پہنچائے ، اور در حقیقت ہی وہ صفات ہیں جو نبی کے لیے ہوتی ہیں اور
ہی نبی ہوتا ہے اللہ کے احکام پہنچائے ، اور در حقیقت ہی وہ صفات ہیں جو نبی کے لیے ہوتی ہیں اور
ہی نبی ہوتا ہے ، کی تو اللہ کے احتمام کی نبی اور الماموں وہی اللہ عن نبی وہ ہے ہوتی ہوتا ہے ، تو
کے لیے مقرر کیا ہوں وہی اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا اور الماموں وہی اللہ عنم کے لیے ایمی وہ نبی طور پر
واضح ہو کیا کہ بدلوگ ختم نبوت کے بی قائل نہیں ہیں اور اماموں وہی اللہ عنم کے لیے اندرو فی طور پر
نبوت ٹابت کرتے ہیں اگر چہنوت کا استعمال نہیں کرتے ، کیا اس حقید سے بدر بھی کوئی عقیدہ
ہوسکتا ہے ؟ وَ هَلُ عَفِيدَةُ اَفْرَيْعَ بَرُ ذَلِدِکُ (الدخیاہ فی سلامل الاولیاء منو کی ۵۔ ا

شاہ صاحب رحمۃ الله عليہ نے قاديانى خدمب كوسولى پر چ حاديا ہے، بخدا اگر معمولى خونب خدا بھى ہوگا تو الى زبروست وضاحت كے بعد كوئى قاديانى حضرت شاہ صاحب كى عبارت سے اسبے حق بنس استدلال نيس كرسكے كا۔

قادیا نیول کا کیسوال سوال: - حفرت حافظ برخوردارصاحب لکھتے ہیں کہ: اس مدے کے معنی سے انہاء، معنی سے انہاء، معنی سے انہاء، انہاء،

جواب: - حافظ برخوروارصاحب ی عبارت کاجس طرح آپ نے ترجمہ کیا ہاس سے ظاہر مور ہا ہے کہ نی کریم ﷺ کے بعد تی شریعت والا نی مجی آسکتا ہے۔ تشریع کی نفی کے بعد" ہاں محراللہ جے جائے" کا بیک مطلب ہے گا۔ اب یہ معیبت کس پر پڑی؟

وانیا مبادت کامی مطلب یہ کرٹری منی بی بیس آ سکا اور بیانتنی منتقع ہے۔ فالگا آپ نے اس مبادت کا ترجہ کرنے بھی بدویا تی بھی کی ہے۔اصل عبادت اس طرح ہے وَ الْسَمَعُنَى : کَا نَبِی بِنْهُوَّ وَ الشَّفُونِعِ بَعْدِی اِلَّا مَا شَاءَ اللهُ مِنْ ٱلْبِهَاءِ الآوَلِيَاءِ إِنَّ الْسَحَقَ سُنْسَحَالَة فَی خُبِوْ عُسْمَ فِی سَرَ الْرِحِسْمُ بِمَعَالِی کَلامِهِ ..... وَ قَلْ کَانَ الشَّنْعُ

عَسُدَالُقَ إِدِ الْحِيْكِائِلُ ، يَقُولُ أُوتِيَ الْآثَبِيَاءُ اِسْمَ الْنَبُوَّةِ وَ أُوتِيْنَا اللَّقَبَ آئ حُجِرَ عَـلَيْفَ اِسْمُ النَّبِيّ مَعَ آنَّ الْعَقْ يُخْبِرُنَا فِي سَوَالِرِنَا بِمَعَانِي كَلَامِهِ وَ كَلامٍ وَسُولِهِ صَلَى الْمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يُسَمّىٰ صَاحِبُ هٰذَا الْمَقَامِ مِنْ آثَبِيَاءِ ٱلْآوُلِيَاءِ.

ترجمد: لا نَبِي بَعْدِى عمرادة ب عردة في كانبونا ب مواقا ب التحال كجوالله عاب النبياء الآولياء على عدرادة ب عرف الله تعالى الميل فيه طور برائية كلام كمعانى التا المستحد معزت في عبدالقادر جيلانى فرمات تق كرفيول كونوت كانام ديا كيا به اورجس القب يعنى الم عن كانام بناليا كياب ، باوجود كالله تعلى الميل فقيه طور برائية كلام كرمعانى اورائية الله كرمعانى اورائية الله كلام كرمعانى اورائية الله كلام كرمعانى اورائية الله كلام كرمعانى اورائية الله كلام كرمعانى اورائية الله كرمعانى المرائية الله كرمعانى المرائية الله كلام كرمعانى المرائية الله كرمعانى المرائية الله كرمعانى المرائية الله كلام كرمعانى الموالية الله كلام كرمعانى المرائية الله كرمعانى المرائية الله كلام كرمعانى المرائية الله كلام كرمعانى المرائية الله كرمعانى المرائية الله كلام كرمعانى المرائية الله كرمعانى المرائية الله كلام كرمعانى المرائية الله كرمية الموالية الله كلام كرمعانى المرائية الله كلام كرمعانى المرائية الله كرمية الموالية كلام كرمعانى المرائية الموالية كلام كرمعانى المرائية الله كرمية كلام كرمعانى المرائية الله كرمية كلام كرمية كرمية كلام كرمية كلام كرمية كلام كرمية كلام كرمية كرمية كلام كرمية كلام كرمية كلام كرمية كلام كرمية كرمية كلام كرمية كلام كرمية كلام كرمية كلام كرمية كرمية كلام كرمية كلام كرمية كرمية كلام كرمية كرمية كلام كرمية كلام كرمية كرمية كلام كرمية ك

تاديانى خوركري، الفاظ تع : حِنْ أَنْبِياءِ الآوَلِيَاء آپ نے اسے قرار دیا ہمینَ الْانْبِيَاءِ وَالْآوَلِيَاءِ مِنَا سِيَّةَ بِ نے انبياء برال يوں لگايا؟ اورانبياء كواولياء كى طرف مضاف كيا ميا تما تمرة ب نے ان كورميان عطف كول بنايا؟

انبياءالاولياء عمراد مع وه اولياء جودوهانى طور پر كمالات ونوت كوتنى جا كيم ميساكد حديث على مه كمالله كريز ماليه بحل بيل جوزة تي بيل اورندى شيد مكر قيامت كون ني اور شهيد بحى الكامرت و كيكر ولك كري مكرانى من عباد الفرالات ما هم بالبياء وكا الشهلاء يفيطهم الانبياء والشهداء يوم المقيلة بمن الفرت الاواؤومديث يغيطهم من الفرت الداؤومديث و المدينة بهديانى كول كى؟

رابعاً س سے آئے اس بات ک وضاحت بھی موجود ہے کہ خصیصر عَلَيْنَا إِسْمُ النّبِيّ بعنی جارے لیے نی کا لفظ نیس بولا جا سکا۔ اب تناہے! وَيُسَسَّسَى صَساحِبُ هلَا الْمَقَامِ مِنَ انْبِيَاءِ الْاَوْلِيَاء كَوْمِحْنَا كِيامِسُكُل روميا؟

بتائیے آپ نے یہ آگی عبارت نقل کیوں ندگی اور حق کو واضح کیوں ندہونے دیا؟ کیا خبجر عَلَیْدًا اِسْمُ النّبِی کے الفاظ نوت کے اجراء کی فی میں کررہے؟ یہ محی بتا تا پڑے گا کہ کیا آپ حضور خوث اعظم کو نبی بانتے ہیں؟ اور کیا حضور خوث اعظم نے خودا فی نبوت کا اعلان فر مایا ہے؟ قاد یا فی قر جب براہم سوال: ہم نے علاء وسوفیا علیم الرحمة کی عبارات کا صحح معموم واضح کر

دیا ہے۔اب اماراسوال سے کہان عبارات کو جومفہوم آپ لوکوں نے پہنایا تھااس کی روشی میں کے صوفیا عادراولیا وخود نی ابت ہورہ ہیں بتا ہے !ان سب نے اعلان تبوت کول نہ کیا؟ بلکہ نی کریم سلی اللہ طیہ وہ لے وکم نے فرمایا : مَنْ قَوْاً الْقُوْاَنَ فَقَدِ اسْعَلْوَجَ النّبُوهُ آبَنُ جَنْبَیْهِ غَیْرَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدَ بَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بیصدیده صوفیاه کی فیکوره بالاتمام عمارات کوداخی کردی بداس کا مطلب صرف به علی به کردی بداس کا مطلب صرف به علی به کردی بداس کا مطلب صرف به علی به کردی بداری نمی بن جا تا بود علی به کرد آن پر هناه یا خطاک این به بالان کا نمی بن جانالان م آیگا - جوش اتن کی بات کویمی میس مجدس کا باد بدوه کنده می اور بدنی دونول کا مرکب ب -

دوراسوال بہ ب کاس سفرستی پرکوئی آیت یا حدیث یا کسی عالم کا قول ہی ہیں کر میں جنہوں نے فرمایا ہو کہ حضرت میں علی السلام نزول کے بعد نبوت کا اعلان کریں ہے۔ ہم موض برکا چاہی جنہوں کے لفا اسکور معلوم ہوگا میں کا جائے ہیں کہ حضرت میں علیہ السلام چو کلیہ وہ اسرائی میں ہوں کے لفا اسب کو معلوم ہوگا کہ ان کی سابقہ نبوت ہی مسلم ہاور نزول کے بعد ان کا تقریبی نہونا ہمی مسلم ہے۔ لفا نسانی الله نبوت کی ضرورت ہوگا اور نہ ہی کی کوان کی جائے پڑتال کی ضرورت ہیں آئے گی۔ جبکہ مرزا اعلان نبوت کی ضرورت ہوگا اور نہ ہی کی اور لوگوں میں سے بعض نے اقر اداور اکثر بت نے انگار بھی کیا۔ بحث مناظرے، فسادات اور مقدمہ بازی بھی ہوئی۔ اس سارے چھٹے کا جبوت کیا ہے اس کی اجازت کہاں ہواور اس سے کیا کھویا اور کیا پایا؟

قادیا نیون کا باکیسوال سوال: - حضرت میلی طیدالسلام جبددوباره دنیا بی آئی می تواکر نی کی حیثیت سے آئی می می آوان کا آنامتم نبوت کے منافی ہاددا کرنی کی حیثیت سے نیس آئیں می آوان کی نبوت کا زوال لازم آئے گا۔

جواب: \_ برنی کی نبوت کے دو پہلو ہیں۔ایک تعلق مع اللہ کے اعتبار سے اور دوسر العلق مع اللہ کے اعتبار سے اس کی نبوت پر جمی کے اعتبار سے \_ جب کسی بھی نبی کو نبوت ال جائے او تعلق مع اللہ کے اعتبار سے اس کی نبوت پر جمی زوال نبیس آسکا اور عنداللہ نبی می رہتا ہے کی تعلق مع الناس اور تیجیا لی الطاق کے اعتبار سے ہرنی کی انتین کی موجودگی سے اسے بھی انکارٹین اوراس کا مطلق انکاراس کنزد کیے بھی کفر ہے۔ دوسری طرف جیات وسی اور نزول سے کے متعلق خود مرزا قادیانی لکستا ہے کہ بیکوئی اسلام کا بنیادی اورا ہم مسئلٹین ہے۔ مرزاکی اصل عبارات ملاحظہ ہوں:

(۱)۔ اول تو یہ جانتا چاہیے کہ سے کزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نیں ہے جو ہارے ایما نیات کی کوئی جزء یا ہے جو ہارے ایما نیات کی کوئی جزء یا ہمارے دین کے رکتوں میں ہے کوئی رکن ہور بلکہ صدیا پیشینگاو کوں میں سے بیا کی بیشین کوئی سے بیا کی بیشین کوئی ہے جس کا حقیقت اسلام ہے تاقعی شقااور جب بیان کی کی تواس سے اسلام ہی کا ال بیان میں کوئی تواس سے اسلام ہی کا ال میں ہوگیا ال

چرو۔بیابکاوٹی کی بات ہے( ملوطات احر جلدا صفی ۱۹۱۳ قدیم صفی اے۔ معلوم ہو کمیا کہ قادیا نیوں نے نزول کی کے فیر ضروری مسئلہ کے ذریعے جتم نبوت کے ضروری مسئلہ میں دختہ النے کی کوشش کی ہے۔

مرزانے بہال بحد اللہ اللہ کہ مکن ہے کہ آ کدہ زبانوں میں میرے بیسے دی ہزار بھی مثیل کے آج کی (ازالداوہام، روحانی خزائن جلد اصفیہ کا)۔ بلکہ مرزا قادیانی بہاں تک لکھتا ہے کہ دجال بھی تمیں جوں کے اور جب تمیں دجال کا آنا شروری ہے تو بھم لیٹ کی ذخال جیسسی نوت این بعدوالے نی کے طبور تک محدود ہوتی ہاوراس میں احکام کے لحاظ سے اور ذمہ داری سنجالنے کے لحاظ سے تغیروتبدل ہوسکتاہے۔

تمام انبیاء علیم السلاۃ والسلام آئ بھی زعرہ بیں اور اپنی قبروں میں نمازیں پڑھے
بیں آلانیٹ آء اُخیاء فینی فُٹوز جم یُصَلُون (ابویعلی مدیث: ۳۳۲۵)۔ بلک تمام انبیا علیم السلاۃ
والسلام نے معراج کی دات نی کریم کا کے پیچے نماز پڑھی اور اس واقد کوکس نے بھی ختم نبوت
کے خلاف قرار نبیں دیا۔

تمام منسرین نے بھی بھی لکھا ہے کہ معنرت میٹی علیدالسلام کا دوبارہ تشریف لانا فتم نبوت کے منافی خیس اس لیے کہ معنرت میٹی علیدالسلام کومصلی کریم ملی الله علیدوسلم کی بعثت سے پہلے نبوت ٹل چکل ہے۔

تغیر بیناوی ش مے کہ :اَلْمُوَادُ مِنْهُ اَلَهُ آخِوُ مَنْ نَبِی لِینَ فُمْ اَبِی مِنْ مُورِدِ مِنْ اللهِ مِنْ مے کہ آپ اللہ سب سے آخری میدوث ہوئے (تغیر بیناوی جلد اسفی ۲۳۷)۔

مارك على بك : لا يُنبُّ أَحَدُ بَعْدَهُ وَ عِيسَىٰ مِمْنُ لَبِي فَيْلَةَ لِعِنْ آبِ الله ك بعد كونى نى ينايانيس جائے گااور مينی آب سے پہلے معوث دوے (مارك جلد اسفوا - ۵)\_

مظرى من بكر الا يُعَالِيهِ حَمَاتُ النّبِي السّابِقِ بعن كرابِق في كازعه مواشمَ نوت كمنا في نيس (مظرى جلدوم في ١٥٥) \_

خازن ش ہے کہ زاڈ عیسسیٰ عَلَیْهِ السَّلامُ مِمَّنَ نَبِی فَہُلَة لِین عِبْلُطِ السَّلامُ مِمَّنَ نَبِی فَہُلَة لِین عِبْلُطِ السَّلامُ مِمَّنَ نَبِی السَّلامُ مِمَّنَ نَبِی السَّلامُ مِمْ اللَّهِ السَّلَامُ مِمْ اللَّهِ السَّلَامُ مِمْ اللَّهِ السَّلَامُ اللَّهِ اللَّهُ الل

بال البنة جمل طرح مرزا قادیانی کی ایک تی شخصیت نے کھڑے ہوکر نیوت اور میسجیت کا دھونی کردیا ہے، سیطرہ مرزا قادیانی کی ایک تی شخصیت نے کھڑے ہوگا ہوگا کا دھونی کردیا ہے، سیطرد رختم میں سیال کے دور سے کے مطارت میسی طبید السلام کے قیامت کی نشانی کے طور پر جسم سمیت واپس آنے کا شتم نبوت کے ساتھ ایک مجرار شند ہے۔

اس شرکوئی شک فیل کرختم نبوت کا مسئله اس است شرا کیف نبایت ایم اور بنیا دی مسئله بدخود مرزا قادیانی بھی اگرچ ختم نبوت ش بیرا مجیریال کرتا ہے مگر قرآن شریف میں لفظ خاتم دوسراباب:

حيات مسيح عليه السلام

تمير ميح بحي آنے جامين (ازالهاوبام،روحاني خزائن جلد اصفي ١٩٧)\_

اس ۔ آ مے مرزا قادیائی نے ایک اسی بات کھی ہے جوقادیائیت کے لیے سخت مہلک اور دہاہ کن ہے۔ لکھتا ہے : پس اس بیان کی روے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانے میں کوئی اید اسمیع بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض خاہری الفاظ صادق آ سکیس (زالداد ہام روحانی خزائن جلد سامنے ہے)۔

حرید لکھتا ہے: ممکن ہے کوئی مثلی سے ایسا بھی ہوجوآ تخضرت ﷺ کے دوضہ کے پاس دفن ہو کیونکہ اس صدیث کی روسے کہ ٹھنڈ مآٹ اُنٹیسٹی ٹکسا آپیٹا ، آبنی اِنٹس البّل ہے مثلیاوں کی کی تعیس (از الداو ہام، روحانی خزائن جلد مسلمہ ۲۵۲)۔

مرزا کی اس عبارت ہے بات واضح ہوگئی کہ مرزاخودکووہ کے تسلیم نیس کرتا جس کا وعدہ
اور علا بات احادیث جم موجود ہیں اور میٹمیں وجال ، ٹمیں کے اور دس بزار کے کے الفاظ کو مضبوطی
ہے بکڑتا جا ہے اور مجھدار قادیا نوں پرلازم ہے کہ اس طویل سلسلیہ سیجال سے جان چیز الیس جسکی
مرزا کے ذرد یک کوئی اجمیت ہی نہیں ہے۔

مرزا قادیانی نے انتہا درجہ تک وضاحت کردی ہے، لکھتا ہے: اگراس امت عل سے کسی نے بید خیال مجمی کی انتہاں مرف کسی کے بید خیال مجمی کیا کہ معزمت میں دوبارہ ونیا علی آئی گئے ہے اور کا کا میں مرف اجتہادی خطاہے (هیمة الوق) کا حاشیہ روحانی خزائن جلد ۲۲ موجہ ا

اس قدروضاحتوں کے بعد حیات ونزول سے کے مسئلہ کو چیٹرنے کے لیے قادیا نیوں
کے پاس کوئی جمت یاتی نیس رہتی ۔ قادیا نیوں پر لازم ہے کہ قادیا نیت کو چھوٹر کر ہارے ساتھ شال ہوجا کس اس لیے کہ اگر بغرض محال ہم تلطمی پر بھی ہوں تو بقول مرزا قادیا نی بیر محض ہماری اجتمادی فلطمی ہوگی جس پرایک اجر ضرور ماتا ہے اور فلا اب ہرگز نیش ملت کیوں اگر مرزا قادیا نی اوران کے ساتھ فلطمی پر ہوئے تو آئی سینطمی اجتمادی نیس بلکہ اصولی اورا حقادی فلطمی ہوگی جے کفراور ارتداد کھا جاتا ہے اور فی الحقاد ت بیر میں ہے؟

☆.....☆......☆

## حيات ومسيح عليهالسلام

## حيات ميح پر قرآني آيات

(۱)۔ جب یہود ہوں نے حضرت میسی علیہ السلام کے قبل کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالی نے انہیں تسلی دسیتے ہودی مر دسیتے ہوئے میں ابقی منوقی تنگی کے دری مر تک منطق کا استعمال کی استعمال کی استعمال کی استان کی منطق کی کار منطق کی منطق کی منطق کی منطق کی منطق کی منطق کی کلی کی منطق کی کار منطق کی کار منطق کی منطق کی کار منطق کی کلید کی کلید کی کار منطق کی کار

(۲) رالله تعالى قيامت كدن معرت مع عليه السلام يرا تنا صان جنّا عن كاكه :إذ تحسف في المن المرات كاكه :إذ تحسف في المراتك والمراتك والمراتك

اس كى تغير شرقتر بياتهام مغرين في تعاب كه بعياس المستسوا التفاف اليه و المتفاف الله المعالمة المعالمة الله المعالمة المعال

(٣)۔ وَمَا قَصَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِهُ لَهُمْ لِينى يهود يول في استِلْ فيس كيااور مىلىب پرنيس چ مايا بلكدكوئي فخص ان كے سلي تشييد ئي ديا كيا (التساء: ١٥٧)\_

ان آیت بین آل اور صلیب کے درمیان عطف ہے جو بنیادی اور اصولی طور پر مغایرت کا قناضا کرتا ہے۔ کو یا آل ہوتا الگ چیز ہے اور صلیب پر چڑ عنا الگ چیز ہے۔ آیت کا مغیوم بیہے کہ: یہود ہوں نے انہیں آل ہمی جیس کیا اور آل آو کیا صلیب پر چڑ عاہمی جیس سکے۔

ان الفاظ سے عیسائیوں اور قادیانیوں دونوں کے عقیدہ کی نفی ہو جاتی ہے جوان کے مسلیب پرچ معنے کے قائل جی رفان کے مسلیب پرچ معنے کے قائل ہیں۔ فائیا جب عیسائی اور قادیائی عقید سے کی فنی ہوگئی تو لا محالسات کے بعد وقع اللہ اللہ معقیدہ عی ہاتی رہ جاتا ہے۔

انیا سیل کے بین ملک اس سے اسکے الفاظ میں وَلَکِنْ هُبَدَة لَهُمْ لِعِیْ ان کے لیے کوئی تشیدہ یا میا" لیے کوئی تشید دے دیا میا۔ شبقہ مجمول کا میضہ اس کا ترجمہ "کوئی تشیدہ یا میا" بیلفظ قادیا ندل کے لیے معیبت ہے۔ آٹار میں صاف ندکورے کہ کی مخص کواللہ تعالی

البنة تشيدكون معض كودى كالتى المراس عن منتقب اقوال مين ،قرآن بحى اس كالفرزى البين فرا ن بحى اس كالفرزى البين فرا تاء ادراس جن كالفس عقيده كوئي تعلق محي تين قرا تاء ادراس جن كالفس عقيده كوئي تعلق محي تين قرا تاء ادراس جن كالفس عقيده كوئي تعلق محي تين قرا الدين الم

حفرت مبداللدائن عباس عدن مان الرمايات كد : جب الله تعالى فيسلى عليدالسلام کوآ سان پراٹھانے کا اراد فرمایا تومیسی علیدالسلام اسے تھرے چھٹے برنہا کر تھرسے <u>تھے۔</u> آ یکے سر ے یانی کے تظرے لیک رہے تھے۔ باہر بارہ حواری موجود تھے۔ آ ب نے فرمایا کرتم میں سے کون جابتا ہے کہ مری جگائل کیا جائے اور دید می مرے ساتھ دے۔اس پرایک فوجوان کھڑا ہو گیا اور خودکواس کام کیلیے پیش کرویا میسی طیبالسلام نے قرالم بیٹ جااور پرمیسی علیالسلام نے دوبارہ واق فرمايا - مجروبى أوجوان كمر ابوكيا اورعرض كياكه يس حاضر بول سينى عليه السلام في فرمايا مجرتوى وه مخص ب-استے فر را بعداس رمیسی علیالسائم کی صورت ڈال دی می اورمیسی علیالسلام مکان کے روشدان ے آسان پر اٹھا لیے گئے۔ میودی عینی علیہ السائم کی گرفاری کے لیے کمر عل داخل موے اوراس حواری کوسی محد کر کرفار کرایا اور آل کرے صلیب پرافکا دیا۔ اس معالم بھی میسائیوں ك تمن فرق بن محص الك فرق في كما كالله ويل في جماع مديها بابم عن رباء بحرة سان رج در ميادان فرق كانام يعقوني فرقد ب-دوس فرق في الشكايين بم على وباجتناع مد الله نے جا بااور تھراللہ نے اسے اپی طرف اٹھائیا، یہ طوری فرقہ ہے۔ ایک فرقے نے کہا اللہ کا بندہ اوراس كارسول بم شمر وإجب كالشدف جاباء كراستان فدف اشالياه بيسي العقيده لوك بير دونوں ممراہ فرتے سیح العقیدہ فرتے ہر زیاد تیال کرتے رہے اور اسے فکل کرتے رہے، اہل حق معلوب ريحى كماللد في وهيكوموث فرما إاورالله عروجل في يتاعد نازل فرماني كه فالمنت طَسَائِفَةً مِنْ آيَى إِسْوَالِيْلُ وَ كَفَوْتُ طَائِفَةً لِينَ آيك رُوه بِس فِينَ عليه الساام كزمان يس كفركيا اوردوس اكروه جوسيلي عليه السلام كوزمان على ايمان لايا فسأبسلاك الدين آمنوا على

عاجزی کرنے اور کرنے کو کہتے ہیں آؤا سکے مقابلے پردفع حزت وآ برد کو کہا جائے گا۔ مرزا قادیانی نے ایک کھنل کتاب "مسی ہندوستان جس" اس موضوع پر کھمی ہے کہ حضرت میسیٰ علیدالسلام واقعہ صلیب کے بعد یہود کے باتھوں سے فکی کر ہندوستان آ سکے اور تقریباً ۱۹۰ سال یہاں گزارنے کے بعدوفات پائی۔

محراس آیت بَلَ دُفَعَهُ اللّهُ إِنَّيْهِ عِمْدِ فَعْ (اسافعالیا) کاماض صاف بتار ہاہے کہ رفع کا تحقق میں ای وقت بور ہاتھا جب ایجی فل کی سازش یا کوشش کی جاری تھی۔ دفع کی ماضوعت ملک کی بنبت ہے۔ قرآن کے دفع کی بلکر فع بوا 'ارور مرزا گادیانی کیس کراس آل اور دفع میں ۹۰ سال کا فاصلہ ہے قریر تمام قادیا تھیں کے لیے خم رجانے اور الک جانے کا مقام ہے۔ قریر انساف اور دیا نت شرط ہے۔

(ج) \_" معرت بيئ عليه السلام آسان براها ع كنا" بكريها ل قرآن ن كها وَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ الله نه استاع المرف الحاليا -

اب فرما ہے کا اللہ تعالی نے آل اور صلیب کے دھووں کی فی تو ووثوک الفاظ شمی کردی۔
ایکن ان کے آسان پر جانے کے عقیدے کی فعی بالکل ای اعداز سے دوثوک الفاظ میں کیوں شد
کی؟ بلکہ اُلٹا پی طرف الفالے لینے کا اعلان قرما کر عیسا نیوں کے مقیدہ کی تا تند کردی۔ اگر آب اسے
تا تیزیس مانے تو کم اذکم احما تو ضرور ما تیں مے کہ اللہ تعالی نے ایک مرزم محمول محمول عیسا تیوں کے
عقیدہ کے مجمع ہونے کی چھوڑ دی۔ بیست تر دید کے مراسر منافی ہے۔ ایک اشد ضرورت کے وقت
میں آسانی رفع کی دوثوک فی نہ کرنا بلکہ اپنی طرف اُٹھا لینے کا اعلان کرنا حضرت سے مالیال اس کے
جسمانی رفع کی کو کی دیل ہے۔

(٣) ـ صغرت يمينى عليه السلام كازعرة سمان بها خيابا النه تقل عنها به و مَسَا فَصَلَوْهُ يَـ قِينُ سَا بَسُلُ رُفَعَهُ اللّهُ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيْوَ أَحَكِيْهِما وَإِنْ مِنْ اَحْلِ الْكِشْبِ إِلّا لَيُؤْمِسَنُ بِهِ فَهُلَ مَوْنِهِ وَيَوْمَ الْقِينَهَةِ يَكُونُ حَلَيْهِمْ شَهِيْداً (المَسَلَّ مَ: ١٥٥-١٥٩) ـ

ترجمد اے میود اول نے یقیقا لل ندکیا بلکاف نے اے اپی طرف افعالیا اور اللہ عالب حکمت والا بے۔ تمام ہل کماب اس کی موت سے پہلے مہلے اس پرائیان لا کی سے اور وہ آیا مت کے دن ان برگواہ ہوگا۔

اس آ مت عمى دَفَع كالقط فل كمقال باستعال بواجادران دولول فقول ك درمان بدر المان دولول فقول ك درمان بل موجود برب بقل ابطاليد اضرابيك بالاناجادراس ك الحل والعد عمى تشاداور كمل تنافى كالما بالماضرورى بربياس آ مت عمى به أمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَ هُمْ بِالْحَقِ، بالسَّا مِن عمى بهو قَالُوا النَّحَدُ الرُّحن وَلَدا مُناحِدة بَلْ عِمَادَ مُحْوَمُونَ .

منبوم بیب کرل ندوا" بلکہ اس کارفع ہوا۔اللہ کی راہ بھی آل ہونا بذات خوددرجات کی بائدی کو کا بر رائی ہونا بذات خوددرجات کی بائدی کو کا بر کرتا ہے۔ اگر دفع سے مرادر فع درجات کی جائے تو معنی ہے ہوگا کہ دہ اللہ کی راہ میں محبید ندہوا بلکہ اس کے درجات بائد ہوئے۔ حالا کھ فیمید ہونا اور درجات کا بائد ہونا آیک می جن میں ہے۔ بر شہادت کی نئی اور درجات کا اثبات کیا معنی رکھتا ہے؟

کی وہ سیاتی کام ہے جو قادیا نوں کو بلخ کس ویتا۔ ای کے ساسنے قادیا نیوں کا صدیت مَن قَدُواحَدَ فَهُ دَفَعَهُ الله پِ حَرَدِ فَعَ کِ مِن کُر ہِ کُرنا ہے قائدہ ہوجا تا ہے۔ اسلے کران حدیث اس بھی بل اخرابیا بطالیہ موجود کیل اور دفع کا لفظ کی کے مقابلے پڑیل آیا۔ سیات و مہاتی اور قرائن قطعے کوفراموش کرتے ہوئے قرآن کا مطبوم معین کرنا خالص یہودیت ہے۔ تواضع وائی حدیث بھی رفع کا لفظ تواضع کے مقابلے پراستمال ہوا ہے اور اینا مغیوم خود بھین کرد ہا ہے۔ تواضع مرزا کا یہ بیان صاف بتا رہا ہے کہ اس حدیث سے جان چیزانا ممکن نہیں لہذا مرزائے حدیث کے روایت کرتے والے محانی کو بی تقید کا نشانہ بناڈالا۔

(۲) الله تعالی فرماتا ہے: فیکسکم السنسان فیسی الکھند وَ کَلَهُ لا یعنی (اسے میسی یادکرومیراوہ احسان) جب تم نوگوں سے چھموڑے میں بات کرتے تنے اور بڑھائے میں بھی بات کرتے تنے (المائدو: ۱۱۰)۔

صدیث شریف شماس بات کی تفری موجود ہے کہاس آیت میں قیامت کی نشانی ہے مراد صفرت میسی علیالسلام کا فزول ہے۔ چنا نچہ صفرت عبداللہ این عباس عظید فرماتے ہیں کہاس آیت سے مراد صفرت میسی کا این مریم کی قیامت سے مہلے تشریف آوری ہے منسو خسرو و نج عید سسی انسن مَوْیَمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَیْلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ (منداحد مدیث:۲۹۲۳)۔

حيات وسيح رمتواترا حاديث

(١) عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنُ يَنْزِلَ فِي كُنُ اللهِ الرَّهُ مِن مَهَ مَ حَكَمًا عَذَلًا ، فَيُكَشِّرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْحِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْحَرْبَ hitcs //archive (۵)۔اللہ تعالی فرما تاہے: وَإِنْ حِسنَ أَهُ لِ الْهَكِمَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسَخُسُونُ عَسَلَيْهِمُ هَهِدَا لِيَنْ تَمَامِ اللَّ كَابِ اسْ كَامُوت ہے بِہِلَے بِہِلِمَاسِ بِالمَانِ الأكس اور قيامت كدن ووان بركوا و موگا (التسام: ۱۵۹)۔

اس آیت کی تغییر میں بخاری مسلم سمیت بے شارکتابوں میں بیرصدیث موجود ہے کہ:
حضرت ابو ہریرہ علاقرماتے ہیں کررسول اللہ اللہ فیڈے فرمایا: حتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں جبری جان ہوں ہے، مدل کرے گا، مدل کروے گا، مدل کروے گا، مدل کروے گا، مدل کروے گا، در گاہ ورفز ین کو آئل کروے گا۔ جنگ بند کردے گا اور مال کو بہادے گا۔ چر حصرت ابو جس کے قبل کرے گا۔ جبری ہوجائے گا۔ چر حصرت ابو جس کے قبل کرے گاہ کے ایک کو میں کہ گائل میں کہ میں کہ اگر جا ہوتی ہے گئل میں کہ ایک کے ایک کروے گاہ کہ کار کے اس کے ہیں کہ اگر جا ہوتی ہے۔ اس کے ایک کروے گاہوں کی جری ہے۔ ان میں اُنھل الکی تقاب اِللا کیڈو مِن اُنھل الکی تقاب اِللا کی تھیں کہ دوروں کی دوروں کے میں کہ دوروں کے ان کار کی دوروں کے ان کار کی دوروں کے ان کار کی دوروں کے کار کی دوروں کی دوروں کے کار کی دوروں کے کا

یهان ایک قاعده بیان کردینامناسب ب مفدار عربی جب ام تا کیدموجود بواور آخر شی افوان تا کید بھی موجود بوقو بیشه منتقبل کامفی دیتا ہے۔ اس سے واضح ہوگیا کداس آیت شی الل کتاب کی موت مراد نہیں ہے بلکہ حضرت میسی طیدالسلام کی موت مراد ہے جو منتقبل کے کسی دور شی جا کرواقع ہوگی۔ ای کی تا ئید ندکورہ بالاحدیث بھی کردہی ہے۔

موده کی خیرا کر بالفرض افل کتاب کی طرف مجی جاتی بولو کی فی مین کا احتقال بهرحال اس کے آئندہ زیائے میں جاکرواقع ہونے پردلالت کرد ہاہاوراس صورت میں مجی حضرت کی علیدالسلام کا آئندہ زیائے میں افل کتاب کے سامنے آٹا ٹابت بود ہاہے۔ لیکن بھاری اور مسلم کی شکورہ بالاستوائر صدیث کے سامنے اس مغروضے کی کوئی وقعت میں۔

مرزا قادیانی اس مدیث کے توائر ادرائی قطعی دلالت سے تھیرا کر لکھتا ہے: ہم ابو ہریرہ جبت کے لائن نہیں (الحق مباحثہ دبلی، روحانی ٹرزائن جلد اسٹو ۱۹۹) یعض ایک دو کم سمجھ سمجا ہرکوجن کی درایت محدہ نہیں تھی ۔ میسائوں کے اقوال س کر جوارد کر در ہے تھے، پچھے یہ خیال تھا کہ عیشی آسان پر زعمہ ہے جیسا کہ ابو ہریرہ جو نجی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا (زول آسے، روحانی ٹرزائن جلد ۱۹منے ۱۲۷)۔

llick

وَيُفِيْعَ الْمَالَ حَتَىٰ لَا يَقْبَلُهُ آحَدُ ، حَتَىٰ تَكُونَ السَّجُدَةُ الْوَاحِدَةُ حَيرًا مِنَ اللَّهُ و وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ آبُو هُوَيُورَةً وَاقْرَأُوا إِنْ شِتْتُمْ وَإِنْ مَسَنَ آهُلِ الْكِتَابِ الْكَتَابِ الْمَارِي مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

ترجمہ: حضرت ابو ہر یوہ دون دور نیس کدرسول اللہ دیکا نے فرمایا: حتم ہاس وات کی جس
کے قبضے ش میری جان ہے۔ وہ دن دور نیس کرمیٹی میں مریم تم شی نازل ہوگا، فیملے کرے گا، عدل
کرے گا، صلیب کو تو ڈوے گا اور خزیز کو تی کردے گا۔ جنگ بند کردے گا اور مال کو بہا دے گا حی کہ اسلیب کو تو ڈوے گا اور مال کو بہا دے گا حی کہ اے کئی بھی تبول نیس کرے گا۔ چی کہ ایک مجدہ دنیا اور اس کی ہرچز ہے بہتر ہوجائے گا۔ چر
حضرت ابو ہریرہ دی فرماتے ہیں کہ اگر جا ہوتو ہے آ مت پڑھ اور کوئی ایسا الل کی آب نیس جواس پراس
کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آ ہے اوروہ تیا مت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔

برمدید مح بھی ہاور متواتر بھی ہادراس کے تواتر کا احتراف مرزا قادیانی کو بھی ہے۔ ملاحقہ کریں مرزا قادیانی کی کتاب از الدادیام، روحانی خزائن جلد مسفورہ ۴۰۰۰۔

مرزا قادیانی بیدیمی لکمتا ہے کہ: جب حضرت سے طیرالسلام دوبارہ اس و نیا بھی تشریف لا کمی کے قوان کے ہاتھ سے اسلام جمع آ قاق اورا قطار شی گئل جائے گا، لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا میاہے کہ بیرخا کسارا چی خربت اورا کساراور تو کل اورا ٹاراور آ یات اورانوار کے روے سے کی کہلی زیرگی کانمونہ ہے (براجین احمد بید، دوحانی خزائن جلدام خوصے)۔

(٢) وَعَنَابِى هُوَيُوَةَ عَلَى عَنِ النَّبِي اللَّهُ قَالَ لَيْسَ بَيْنِى وَبَيْنَةَ يَعْنِى عِيسْنَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِى وَبَيْنَةَ يَعْنِى عِيسْنَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِى اللَّهُ مَا إِلَّ المُحْمَرَةِ وَالْبِيَاضِ بَيْنَ مُسمُ حِسرَتَهُ وَكُولَ وَأَنْهُ لَمُ يُصِينَهُ بِلَلَّ ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْاَسْلَامَ فَيَدُق مُسمُ حِسرَتَهُ وَكُولَ وَأَنْهُ إِلَا لَمْ يُصِينَهُ بِلَلَّ ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْاِسْلَامَ فَيَدُق السَّسَلِيْسَ وَيُقَتِيلُ النَّاسَ عَلَى الْاِسْلَامَ فَيَدُق السَّلِيْسَةِ وَيَقْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلُهَا إِلَّا السَّلِيْسَةِ وَيُقَلِّلُ النَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلُهَا إِلَّا السَّلِيْسَةِ وَيُقْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلُهَا إِلَّا السَّلِيْسَةِ وَيُقَالِلُ اللَّهُ فِي وَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلُهَا إِلَّا السَّلِيْمَ وَيُهُ لِكُ السَّمِيشِيعُ السَّلَامَ وَيُهُ لِكُ الْمُعْرَاحِ وَالْمَالِمُ وَيُعْلِيلُ الْمُعْرَاحِ وَالْمَالِمُ وَيُعْلِيلُ الْمُعْرَاحِ وَالْمَالِمُ وَيُولِيلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاحِ [مسلم حديث : 19 ].

زجمہ: حضرت ابد ہر رو دھ نے کی کریم کا سے دوایت کرتے ہیں کہ فرمایا: میرے اور اسکے درمیان لین حضرت میں کے درمیان کوئی نی ٹیس۔ اس نے نازل ہوتا ہے۔ جبتم اسے دیکھوٹو اسے پہلان اور سرخی اور سفیدی سے طاجلا آ دی ہے۔ وہ جلکے پیلے دیگ کے کپڑوں میں ہوگا۔ ایسے گئے گا کہ اس کے مرسے قطرے فیک دہ جی خواہ اس کی رطوبت نہ پہنی ہو۔ دولوگوں سے اسلام کی خاطر جگ اور جن سے گئے گا کہ اس کے مرسے قطرے فیک دے جی خواہ اس کی خاطر جگ اور جن سے گا اور جن سے کہ اور میں اللہ اسلام کے مواہ تمام الکو کو اللہ کردے گا۔ می دوبال گؤئل کردے گا۔ دون میں اللہ میں سال گزارے گا۔ پھر اسے موت دی جائے گی اور سلمان اس پر نماز جنازہ پر جیس کے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ ان کی رکھت سرخی اور سفیدی کے درمیان کی جائے تھی جب مسلم کی روایت میں ہے کہ ان کی رکھت سرخی اور سفیدی کے درمیان کی جائے تھی جب آپیں سوان کی رات دیکھا تھا۔

(٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى قَالَ وَسُولُ اللَّهِ فَا فَعِندَ ذَلِكَ يَنْزِلُ أَخِي ابْنُ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَآءِ [كنز العمال ٢٦٨/٧ ، محمع الزوائد ٩/٧ حديث رقم: ٢٠٥٣]. ترجمه: حضرت المن عباس عَدَرُ مات بي كدرول الله في فرمايا: اليه وقت عن ميرا بمائي المن مريم آسان سهازل بوگا.

(٣) وَعَنِ الْسَحْسَنِ الْبَصْرِيَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَيْسَى لَمْ يَمُتُ وَإِنَّهُ وَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَومِ الْقِيمَةِ وَوَاهُ ابنُ جَرِيْر [ابن حرير ٣٥٥٥٣ حديث رقم: ٥٦٢٠ ، در منثور ٢٦/٢ ، ابن كثير ٥٠٥/١ ] . صحيح ، و ما ارسله الحسن فهو عن سيدنا على على وكان يكتم اسمه من ححاج

ترجد: حفرت حن بعرى طيد الرحد فرات بيل كدرسول الله القائد بيود يول سن فراليا: ب فك بيسي فين مرب بلكده وقيامت كدن سن بهل بهل تهاد سال والهرا أنوال بيرا (۵) وَعَن رَبِيْعٍ مِنْ قَدَالَ إِنَّ النَّصَارِيٰ آتوا النَّبِي اللهُ قَدَالَ السَّمُ تَعَلَمُونَ رَبُنَا حَق لايَمُوثُ وَأَنَّ عِيسى يَالِي عَلَيْهِ الفَنَاءُ [ابن حرير ١٠١/٣ حديث رقم: ١٣٧٥] -ترجد: حضرت رقاعه فرات بي كديران كريم الله كياس آت ما ياس آت الها المعالى في كريم الله كياس آت آب الله فرايا: كياتم فين جائد كريم الله كياس آت كرارارب زعره بعرب كانيس اور يسلى برفاة الديل كيار

(٢) وَعَن أَبِى هُرَيْرَة هِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ كَيْفَ ٱلْثُمُ إِذَا نَزْلَ فِيكُمُ ابنُ مَرِيَمَ
 فَأَمْ كُمْ مِنْكُمُ وَقَالَ ابنُ آبِى ذِلْبُ فَآمَكُمُ أَى بِكِتَابِ اللّهِ وَسُنَّةٍ نَبِيَكُمُ زَوَاهُ مُسْلِم
 [مسلم حدیث رسم: ٣٩٣،٣٩٢ ، شرح السنة حدیث رقم: ٢٧٧٤]۔

ترجہ: حضرت ابو ہریرہ دی فرماتے ہیں کدرسول اللہ کے نے فرمایا: تمہاری شان اس وقت کیا ہوگی جبتم میں این مریم نازل ہوگا اور تمہاری راہنمائی تمہاری شریعت کے مطابق کرے گا۔ ابن الی ذیب نے فرمایا کدوہ تمہاری راہنمائی اللہ کی کتاب اور تمہارے ہی کی سنت سے کرے گا۔

(2) وَعَنْ جَابِرِبِنِ عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ سَمِعتُ النّبِي ﴿ يَقُولُ لَا نَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمْتِى يُ مَعْنَ جَابِرِبِنِ عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ سَمِعتُ النّبِي ﴾ يَقُولُ لَا نَوَالُ عَلَيْهِ مَلْهُ مِنْ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السّكَامُ فَيَنُولُ عِينَى مَنْ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السّكَامُ فَيَقُولُ الإِنْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ أَمَرَآءُ السّكَامُ فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ أَمَرَآءُ تَكْرِمَةَ اللّهِ هَذِهِ الْاُمَةَ رَوَاهُ مُسلِم [مسلم حديث رفم: ٣٩].

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کا کوفرماتے ہوئے سنا۔ میری اُمت کا ایک کردہ فتی کیلئے خالب ہو کرقیامت تک اُڑتا ہی رہے گا۔ فرمایا پھر سینی بن مریم علیہ السلام بازل ہوں مے۔ اٹکا امیر کے گا آ ہے ہمیں نماز پڑھا ہے۔ دہ فرما کمیں کے فیس تم میں سے بعضوں پرامیر ہیں اللہ کی طرف سے اس اُمت کو اعزاز ہے۔

(A) وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرِيَمَ لِيُكُمُ

(٩) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﴿ كَيْفَ آنَتُمْ إِذَا نَوْلَ عِيسَى بَنُ مَرِيَمَ مِنَ السَّمَآءِ فِيكُمُ وَإِصَامُكُمْ مِنْكُمُ وَوَاهُ البَيْهِ فِي كِتَابِ الْآسُمَآءِ وَالصِّفَاتِ وَقَالَ وَوَاهُ البُّخَارِى فِي العَسْجِيْحِ عَنْ يَحْيى بُنِ بُكْثِرٍ ، وَ أَخُوجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجُو آخَوَ عَنْ يُؤنسَ ، وَ إِنْ مَا أَرَادَ نُزُولَكُ مِنَ السَّمَآءِ بَعُدَ الرَّفِع إِلَيْهِ [كتباب الاسماء والصفات للبهنى ٢/٢٦٦]. ألحَدِيثُ صَحِيثَ

ترجہ: حضرت ابو ہر روہ دائے ہیں کر سول اللہ اللہ انتہاری شان اس وقت کیا ہوگی جب بسی این مریم تم میں آ بان سے نازل ہوگا اور تمہار المام تم میں سے ہوگا۔

(١٠) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِى نَـفُيسى بِصَدِم لَيُهِلِّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِ الرُّوحَآءِ حَاجًا اَوْمُعْتَمِرًا اَوْ لَيُعْتِينَنَّهُمَا رَوَاهُ مُسُلِم[مسلم حديث رقم: ٣٠٣٠]-

ترجمہ: حضرت ابو ہر روی ای کریم کے سے دوایت کرتے ہیں کے فرمایا: حتم ہے اس ذات کی جس کے تبضرور کے یا عمرہ کے جس کے تبضرور کے یا عمرہ کے لیے یادونوں کے لیے اورنوں کے لیے اورنوں کے لیے اورنوں کے لیے ا

(١) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَيْسَى بَنُ مَوْيَمَ حَكَمًا عَلَا وَإِمَامًا مُ عَشْرِطًا وَلَيَأْتِينَ قَبْرِى حَتَىٰ يُسَلّمَ مُ عَلَى وَلَيَأْتِينَ قَبْرِى حَتَىٰ يُسَلّمَ عَلَى وَلَا رُقَيْتُهُوهُ فَقُولُوا أَبُوهُ وَيَرَوَةً أَى بَنِي آخِي إِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَقُولُوا أَبُوهُ وَيَرَوَةً أَى بَنِي آخِي إِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَقُولُوا أَبُوهُ وَيَرَوَةً أَى بَنِي آخِي إِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَقُولُوا أَبُوهُ وَيَرَوَةً يَعْمُ فِي الْمُسْتَلَرَكِ وَ قَالُ هَلَا حَدِيثَ صَحِيْحُ لِي الْمُسْتَلَرَكِ وَ قَالُ هَلَا حَدِيثَ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ [مستدرك حاكم حديث رقم: ٢١٤].

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرورض الله عنها فرماتے ہیں کدرمول اللہ اللہ الله الله عليا: على بن مريم زين كل طرف بازل بوگا - بحر زكاح كرے گا اوراس كى اولا و بوگى اور بيناليس سال زعد و ب گا - بحر فوت بوگا اور بس اور عبدل بن مريم ايك

وَالْهُغَارِي [مسلم حديث رقم: ٧٣٦٣ ، بنحاري حديث رقم: ٧١٣١ ، تومذي حديث رقم: ٧٢٤ ، ابو داؤد حديث رقم: ٤٣١ ].

ترجہ: حضرت انس عصفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ انداز کوئی ایسا نی ٹیس جس نے اپنی اُمت کوکائے کڈ اب سے ندڈ رایا ہو خبر داروہ کا ناہوگا اور بے فکسے تبارارب کا نائبیں ہے۔ اس کی دونو ل آسموں کے درمیان ک ف رکھا ہوا ہوگا۔

(١٤) وَعَنُ آبِي هُوَيُوهَ ﴿ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ ﴿ اللّهِ أَحَدِثُكُمُ حَدِيثًا عَنِ اللّهُ اللّهِ اللّ مَاحَدُكَ بِهِ نَبِي قَوْمَهُ آلَهُ آعُورُ وَآلَهُ يُجِي مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنّارِ ، فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ ، وَإِنِّي أَنْفِرُ كُمُ كَمَا آنَلُرَ بِهِ نُوحٌ قَومَهُ [مسلم حديث رقم: ٧٣٧٧ ، ابن ماحة حديث رقم: ٤٠٧١].

ترجمہ: حضرت ابو ہریدہ فضر ماتے ہیں کدرسول اللہ فظانے فرمایا: کیا علی جمیس وجال کے بارے شن بات بتاؤں جو کی نبی نے اپنی اُمت کوئیل بتائی ۔ ب فنک وہ کا ہا جاورا بنے ساتھ بنت اور دوز خ جیسی چزی لے کرآئے گا۔ جے وہ جنت کے گاوہ جہنم ہوگی۔ علی جمیسی ڈرانا ہوں جے حضرت نوح نے اپنی قوم کوڈرایا۔

(١٨) وَعَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ قَالَ يَالِي الْمَسِيْحُ مِنْ إِبَلِ الْمَشْوِقِ
 هِمَعُهُ الْمَسْدِينَةُ ، حَشَىٰ يَشُولَ دُبُرَ أُحْدٍ ، ثُمِّ تَصَرُّفَ الْمَكَرِيحَةُ وَجُهَةً فِبْلَ الشَّامِ
 وَهُنَالِكَ يَهُلِكُ [مسلم حديث : ٣٣٥١ ، ترمذى حديث : ٢٢٤٣].

ترجمہ: حضرت ابوہر پروہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ہے کفر مایا: کی دجال شرق سے آئے گا،اس کی منول مدینہ ہوگا۔ تی کہوہ اُصد کے بیچھے پڑاؤڈ الے گا۔ پھر فرشنے اس کا رخ شام کی طرف پھیردیں کے اور وہاں وہ ہلاک ہوگا۔

(١٩) وَعَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُسَمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴿ قَالَ رَأَيْتَيى اللّهُلَةَ عِبْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَلْتَ رَاءٍ مِنْ أَدُم الرِّجَالِ ، لَـهُ لِمَّةً كَاحُسَنِ مَا أَلْتَ رَاءٍ مِنْ أَدُم الرِّجَالِ ، لَـهُ لِمَّةً كَاحُسَنِ مَا أَلْتَ رَاءٍ مِنَ أَدُم الرِّجَالِ ، لَـهُ لِمَّةً كَاحُسَنِ مَا أَلْتَ رَاءٍ مِنَ اللّهَ مِ قَلْ رَجُلَهَا فَهِى تَقْعُلُ مَاءً مُتُكِفًا عَلَىٰ عَوَاتِقِ رَجُلَهِ فَعِى تَقْعُلُ مَاءً مُتُكِفًا عَلَىٰ عَوَاتِقِ رَجُلَهِ يَعَلَى اللّهُ مِنْ مَنْ عَلَىٰ عَوَاتِقِ رَجُلَهِ اللّهُ مِنْ مَنْ عَلَىٰ اللّهُ مِنْ عَلَىٰ عَوْاتِقِ رَجُلَهِ اللّهُ مِنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ عَوَاتِقِ رَجُلَهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَىٰ عَوَاتِقِ رَجُلَهِ اللّهُ مِنْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَوْاتِقِ رَجُلَهِ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَوْلِيقِ رَجُلَهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ عَلَى اللّهُ إِلَّا آلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ى مقبرے ش ايو براور عرك درميان افيس ك-

(١٣) وَعَن عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ سَلَام عَلَىٰ قَـالَ مَكْتُوبٌ فِي التّورَةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ ، وَعِيْسَى
بُنُ مَـوْيَمَ يُلَكَنُ مَعَةً ، قَالَ اَبُومَوْدُودٍ وَقَلْ بَقِى فِي الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرٍ زَوَاهُ اليّرَمَذِي
[ترمذي حديث رقم: ٣٦ ١٧]\_ وَقَالَ اليّرَمَذِي حسنٌ

ترجمہ: صرت مبداللہ بن سلام فضفر ماتے ہیں کہ تھ اللہ کی صفت تو رات جم لکھی ہوئی ہوئی ہے اور سے کھیے ہی کہ میں کہ ان کے ساتھ دفن ہوں مے۔ ایومودود کہتے ہیں کدروضدا تور جمل ایک قبر کی جگما بھی باتی ہے۔

وجال كے بارے ميں احاديث

چ تكرسدة كل علي السلام ف وجال كاسمان كرنا بهاورات قل كرنا به البدا وجال كا بارت على الماديث المريح عليه السلام كا الت قل كرنا بم مريحاً احاديث على وكلات على رساته عن يدي واضح بوجائ كا دجال كا حليه كيا بهاورد جال مع مرادكون به مردكون ب

(١٦) وَعَنُ آنَسٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَامِنْ نَبِي إِلَّا قَدْ آنْلُوَ أَمْتَهُ ٱلْآعُورَ الْكَلَّابَ ،
 آلا إلّــة آغـوَدُ وَإِنْ رَبَّكُمُ لُنْسِسَ بِسَاعُـورَ ، مَـحُمُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيهِ كَ ف ر رَوَاهُ مُسْلِم

يَدُرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ كَبُرِهِ مِنْ كَعُرَةِ الشَّعَرِ قَالُوا وَيُلَكِ مَا آنْتِ قَالَتُ آنَاالْجَسَّاسَةُ الْسَطَلِقُوا إِلَى هٰذَا الرَّجُل فِي الدِّيْرِ قَالَهُ ۚ إِلِّي حَبَرِكُمْ مِالْاَشُوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمَتَ لَنَا رَجُلًا خَرَقْنَا مِنْهَا أَنُ تَكُونَ ضَيْطَانَةٌ قَالَ فَانْطَلَقْنَا سِرَاحًا، حَتَىٰ دَحَلْنَا الكَيْرَ، فَإِذَا فِيْهِ ٱعْطَهُمُ إِنْسَسَانِ مَسَا رَأَيُسَاهُ قَطُّ حَلَقًا، وَآهَلُهُ وِقَاقًا، مَجْمُوعَةُ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، مَا يَهُنَ رُكْبَتَكِ إِلَى كَمْبَيْدِ بِالْحَدِيْدِ قُلْنَا وَيُلْكَ! مَا أَنْتَ؟ قَالَ قَلَازُكُمْ عَلَىٰ خَبرِى خَاخُهِرُ وِيِي مَا ٱلْشُمُ ؟ قَالُوا نَـحُنُ ٱلْاصْ مِنَ العَرَبِ رَكِبُنَا صَفِيْمَةٌ يَحُرِيَّةٌ فَلَمِبَ بِنَا الْبَسَحُرُ شَهْرًا ، فَلَـ خَلْنَا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتُنَا دَآبَةٌ اَهَلَبْ ، فَقَالَتْ آنَا الْجَسَّاسَةُ ، إغمِلُوا إِلَى هَـٰذَا فِي السَّلَيْرِ ، فَٱلْكِلِّنَا إِلَيكَ صِرَاعًا ، فَقَالَ ، أَخُيرُونِي عَنْ نَحُلِ بَيْسَانَ هَلُ تُصْمِسُ ؟ قُلْتَنَا نَعَمُ ، قَالَ أَمَا إِنَّهَا تُوشِكُ أَنْ لَا تُشْمِرَ ، قَالَ ، آخَبِرُولِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطُّبُويَّةِ هَلُ فِيهَا مَاءٌ ؟ قُلْنَا هِيَ تَحِيرَةُ الْمَاءِ ، قَالَ إِنَّ مَاءَ هَا يُوضِكُ أَنْ يَلْعَبَ، قَسَالَ، ٱخْبِرُونِي عَنُ عَيْنِ زُغَرَ هَلَ فِي الْعَيْنِ مَآءٌ؟ وَهَلْ يَوْزَعُ ٱهْلُهَا بِمَآءِ الْعَيْنِ؟ فُلْنَا لَـعَمْ هِيَ كَلِيرَةُ الْمَآءِ وَٱهْلُهَا يَزُرُعُونَ مِنُ مَآءِ هَا ، قَالَ ،ٱخْبِرُولِي عَنْ لَبِي ٱلْأَقِيَيْنَ مَا فَعَلَ، قُلُنَا قَدْ حَرَّجَ مِنْ مَكُةَ وَنَوَلَ يَعْرِبَ ، قَالَ آفَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا نَعَمُ ، قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بِهِمُ ؟ فَأَخْبَرُنَاهُ أَنَّهُ قَلْ ظَهَرَ عَلَىٰ صَنْ يَلِيَّهِ مِنَ الْعَرَبِ وَٱطَاعُوهُ ، قَالَ اَمَا إِنَّ وَلِكَ حَيْرٌ لَهُمُ أَنْ يُطِيْعُوهُ ، وَإِنِّى مُغُمِرُكُمْ عَيِّى ، آنَـا الْسَمَسِيْتُ اللَّجُالُ وَإِلَى يُوشِكُ اَنُ يُؤَذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَسَاخُرُجُ فَسَامِيْرُ فِي الْآرُضِ قَلَا اَدَعُ قَرْيَةً إلَّا هَبَ طُنُهَا فِي آرْبَعِيْسَ لِيُسْلَةً غَيْسَ مَكُمَّةً وَطَيْبَةَ هُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَى كِلْتَاهُمَا مَكُلُّمَا أرَدُكُ أَنْ أَدْخُلُ وَاحِدًامِنْهُمَا ، إِسْتَقْبَلْنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلَّتًا يَصَدُّنِي عَنْهَا ، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحُرُسُونَهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْسَرِ طِيْهِ طَيْبَةُ ، طِيْهِ طَيْبَةُ ، طِيْهِ طَيْبَةُ ، يَعْنِي الْمَدِيْنَةَ ، آلَا حَلُّ كُنْتُ حَــُلُقُتُكُــُمُ ؟ فَقَـالَ النَّاسُ نَعَمُ ، آلَا أَنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْبَحُرِ الْيَمَنِ ، كَابَلُ مِنْ قِبَلِ الْمَشُولِ مَا هُوَ ، وَأَومًا بِيَدِهِ إِلَى الْمَشُوقِ [مسلم حديث رقم : ٧٣٨٦ ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٣٢٦ ، ترمذي حديث رقم: ٢٢٥٣ ، ابن ماحة حديث رقم: ٧٤ ٤].

بِوَجُلِ جَعْدٍ قَعَطِ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمُنِي ، كَأَنَّ عَيْنَةً عِنبَةٌ طَافِئَةٌ كَأَشَّهَ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِإِبْنِ قَطَنِ وَاضِعًا يَذِيهِ عَلَىٰ مَنْكِبَى رَجُلَمِن يَكُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَسَعَلْتُ مَنُ طذًا خُصَّالُوا هٰذَا الْمُسِيحُ الذَّجَالُ رَوَاهُ مَالِكَ وَمُسلِم وَالبُّخَادِى [موطا مالك كتاب صفة النبي 🦓 بـاب ما حاء في صفة عيسى ابن مريم عليه السلام والدحال حديث ٢٠ ، مسلم حدیث : ۲۰ ؛ ، بخاری حدیث رقم: ۲ - ۹۹]\_

ترجمه: صرت عبدالشابن عمر دايت بكرسول الله الله فق فرمايا: عمل في آن رات خواب عمل كجيے كے باس كندى رعك كايك خواصورت آ دى كود يكها جين كندى رمك كاكوئى خوبصورت رئن آ دى تم نے ديكما ہو۔ اس كے كيسوكند حول تك تھے۔ است خوبصورت جينے خوبصورت بال تم نے دیکھے ہوں مے۔ان بی عظمی کی جوئی تھی اوران سے پائی فیک رہا تھا۔ دو آ دمیوں کے کندھوں کا سمبارا الے کرکھیر کا طواف کرر ہاتھا۔ ش نے ہوچھا کہ بیکون ہے؟ کہنے لگے يرك الن مريم بين فرمايا محريم في محتريا له بالول والدائي والحمل آ كه س كاف آ دى كو و یکھا جس کی آ کھ کو یا پھولا ہوا انگورتھی۔ ش نے جن لوگول کود یکھا ہان میں سے دہ اس قطن کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ وہ دوآ دمیول کے کندھوں پر ہاتھ د کھ کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ میں نے ہو چھار کون ہے۔ کہنے تھے بیری دجال ہے۔

(٣) وَعَنُ فَسَاطِسَةَ بِنتِ قَيسٍ رَحَىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ سَمِعتُ مُنَادِىَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ يُنَادِي الصَّلْوَةُ جَامِعَةٌ فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَكُنَّتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ ، فَلَمَّا فَصَٰى صَلولَهُ ، جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَصُحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمُ كُلُ إِنْسَانِ مُصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ هَلُ قَلْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ إِلِّى وَ اللَّهِ مَا جَمَعُتُكُمُ لِرَغْيَةٍ وَلَا لِرَهْيَةٍ وَلَكِنُ جَمَعْتُكُمْ لِلاَنْ تَعِيْمًا اللَّادِيّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِها ۚ فَجَاءَ وَأَسْلَمَ وَحَلَّقَنِي حَلِيْناً وَافَقَ الَّذِي كُنُّ أَحَدِّثُكُمْ بِهِ عَنِ الْمَسِيْحِ اللَّجُالِ، حَدَّلَقِينِي أَنَّهُ زَكِبَ فِي سَفِيْنَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعْ ثَلْقِيْنَ رَجُلاً مِنْ لَحُم وُجُذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهُوا فِي الْبَحْرِ فَارْقَأُوا إِلَىٰ جَزِيْرَةٍ حِبْنَ تَغُرُبُ الشَّمْسُ dَ جَسَلُسُوا فِي ٱلْمُرُبِ السَّفِيئَةِ فَدَحُلُوا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتُهُمْ دَابَّةٌ ٱهَلَبُ كَيْبُرُ الشُّعَرِ لَا

ترجمه: حضرت فاطمه بنت قيس رضى الله عنها فرماتى بيس كديس في رسول الله الله عاملان كرتے والے كواعلان كرتے ہوئے ساروہ كور باتھا نمازلوكوں كوچے كرنے والى ب- يش محدكى طرف تكلى اور شن نے رسول اللہ ﷺ كے ساتھ تماز يرحى۔ شى خوا تىن كى صف شى تتى۔ جب آب ﷺ إِنَّى نَمَازُ بِرْ عَدَ يَجَلُوْ مَبْرِ بِرَتُحْرِيفَ فَرِمَا مِو كُنَّا اورآب ﷺ مِنْ رب تحر أيا: بر انسان اپی نماز دالی جگه بربیشار ب محرفر ما کیاتم لوگ جانے موش نے تمہیں کو ل جن کیا ہے؟ انبول نے کہا اللہ اوراس کا رسول بہتر جانے جیں۔فرمایا اللہ کی تم میں نے حمیس ترخیب وسینے یا خوف دلانے کے لیے میں بلال بلک اس لیے بلایا ب كرميم دارى ايك ميسائى آ دى تھا وہ آيا اور مسلمان ہو کیا۔اس نے جھے ایک بات سائی۔وہ اس بات کے عین مطابق ہے جو ش حمیس سے وجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔اس نے مجھے بتایا کروہ تی فخم اور تی جذام کے تمن آ دمیوں کے امراه سندری سی سی سوار موار ایک مینے تک لیری ان سے سندر ش میاتی رای - ایک روز وه غروب آفاب کے وقت ایک جزیرے براهرا عماز ہوئے اور چھوٹی مشتول میں پیشر جزیرے كا عرداش موئے -انيى محفى بالول والاموة ساجانور طا- بالول كى كثرت كے باحث اسك ا مكا ور يحيا سے من بم تيزيين كريارے تھے انبول نے كما خان خراب تو كون ب؟ كنے كى على جاسوس مول م كليساعل اس آدى كے ياس جاد ووتهارى خركا مشاق ہے۔ جباس ف مارے سامنے آ دی کا نام لیا تو ہم ڈر کے کہ بیشیطان نہو۔ہم جلدی سے محافق کہ کلیسا میں داشل مو سكة \_ وبال ايك بهت بزا آدى تفاكرايا آدى بم في من دويكما تفاروه مغيوطى س بندها ہوا تھا اوراس کے ہاتھ گردن کے ساتھ تھے محشوں سے فخوں تک بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا ہم نے کہا خانہ خراب تو کون ہے؟ کہا کہ میرے متعلق حمیس اعدازہ ہو کیا ہوگاتم بناؤ کہ کون ہو؟ کہا کہ ہم عرب کے دینے والے ایل سمندری سفتی عمل سوار ہوئے تھے کہ ایک مہینے تک اہری حارب ساته كميلتي ربي بم جزير ي ين واهل موسئة تهين أيك مونا ساجانور طاوه يولي كهي جاسوس مول تم اس كليساش اس كے إلى جاؤ۔ بم جلدى سے تيرى طرف آ محداس نے كما كد جھے بیسان کے باغ کے متعلق بتاؤ کیااس میں پیل کھتے ہیں؟ ہم نے کہا باں۔اس نے کہا عمر یب وہ عل نیس وے کا کہا کہ جھے تیم وطریہ کے حقاق مناؤ کہ کیااس میں یانی ہے؟ ہم نے کہااس میں

بہت یانی ہے۔ کہا عثقریب اس کا یانی فتم ہوجائے گا۔ کہا کہ جھے مین زخر کے متعلق بتاؤ کیا اس ك فشف على بانى بادركياس كما لك فشف ك يانى كي كن كرت بير؟ بم ف كها إل-كها ك مجمع اميوں كے بى كے متعلق بناؤ كراس نے كيا كيا؟ ہم نے كہا كدو مكد كرمدے لكل كرمديند منورہ میں جلوہ افرزد جیں۔ کہا کیا عرب ان سے الاے؟ ہم نے کہا بال۔ کہا ان کے ساتھ کیا سلوك كيا؟ بم نے اسے بتايا كرو وقرب وجوار كے مرب پرعالب آئے اور وہ لوگ اطاعت كزار ہیں۔اس نے کہاان کی ای میں خیر ہے کہاس کی بیروی کریں اور میں تمہیں اپنے حصل بتا تا ہوں كه ين د جال بول عمر يب مجير تكلنے كا جازت سطے كى \_ پس من تكل كرز مين ميں پھروں كا اور جالیس دنوں کے اعر کوئی الی بستی ہیں رہے گی جس میں شامروں سوائے مکہ محر مداور دید طیبے کے وہ دولوں مجھ پرحرام ہیں۔ جب ان عمل سے کسی کے اعدر داخل ہونے کا اراوہ کروں گاتو مجے فرشتہ ملے گا جس کے ہاتھ میں کوار ہوگی۔جس کے ساتھ مجھےرو کے گا اور الحے ہراستے م حاقت کے لیے فرشتے ہوں مے راوی کا بیان ہے کدرمول اللہ کے اپنامبارک عصامبری ماراادر فرمایا کرسد بد طیب برطیب برطیب برای نے جمیس بتایاتیں تھا؟ لوگ عرض سکز ارہوئے، تی ہاں۔ فرمایا کہ وہ بحرشام یا بحریمن شرنہیں بلکہ شرق کی جانب ہے، اور وست میارک سے شرق کی جانب اشارہ فرمایا۔

(١١) وَعَنِ النَّوَاسِ بِنِ سَمُعَانِ عَلَى قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اَللَّجَالَ ذَاتَ عَدَاةٍ ، فَلَمَّا رُحَنَا اللَّهِ عَرَقَ ذَلِكَ فِينَا ، فَلَمَّا رُحَنَا اللَّهِ عَرَقَ ذَلِكَ فِينَا ، فَلَمَّا رُحَنَا اللَّهِ عَرَقَ ذَلِكَ فِينَا ، فَلَمَا رُحَنَا اللَّهِ عَرَقَ ذَلِكَ فِينَا ، فَقَالَ مَا شَائُكُمُ ؟ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكُرْتَ اللَّجَالَ عَدَاةً فَخَفَّضَتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ ، خَفَى ظَنِفَةِ النَّحُلِ ، فَقَالَ عَيْرُ اللَّجَالِ اَعْوَفِي عَلَيْكُمُ ، إِنْ يَحُوجُ وَآنَا فِي طَائِفَةِ النَّحُلِ ، فَقَالَ عَيْرُ اللَّجَالِ اَعْوَفِي عَلَيْكُمُ ، إِنْ يَحُوجُ وَآنَا فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ ، فَقَالَ عَيْرُ اللَّجَالِ اَعْوَفِي عَلَيْكُمُ ، إِنْ يَحُوجُ وَآنَا فِي عَلَيْكُمُ ، إِنْ يَحْرُجُ وَآنَا فِي كُمْ فَانَوْءَ حَجِيجُ نَفَيهِ ، وَاللَّهُ فَانَا عَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخُرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامُوءً حَجِيجُ نَفَيهِ ، وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، إِنَّهُ ضَابٌ قَطَطُ ، عَيْنَهُ طَافِئَةً ، كَانِي اُفَتِهُ بَعِيْدِ الْعُزِّى بَنِ عَلَيْهُ عَلَى عُلَى مُنْ وَعَلَ عَيْدُهُ طَافِئَةً ، كَانِي الْمَعْوَلَ عَلَى اللَّهُ وَالْعَرَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيكُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالْتُعُوا ، فَلَنَا يُعَرَّحُ عَلَيْهُ وَالِيعَ اللَّهِ فَالْتُعُوا ، فَلَنَا يُعَرَّحُ مَا عَلَهُ وَاللَّهُ فَالْيُعُوا ، فَلَنَا يُعْرَفُ وَمَا عَالَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالِي وَالْكُمُ وَلَا اللَّهُ وَالْلَهُ فَالْتُعُوا ، فَلَمَا يُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالِكُولُ اللَّهُ فَالَا عُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

إِلَى اللَّهِ فَيُرْمِسُلُ اللَّهُ طَيرًا كَآعَنَاقِ البُّحُتِ فَقَحْمِلُهُمْ فَتَطُوَّحُهُمْ حَيثُ شَآءَ اللَّهُ ، كُمُّ يُرُسِلُ اللَّهُ مَطَوًّا كَايَكُنُ مِنْهُ بَيْتُ مَلَدٍ وَلَا وَيَرٍ ، فَيَغْسِلُ الْآرُصَ حَتَىٰ يَقُرُكُهَا كَالزُّلْقَةِ ثُمُّ يُقَالُ لِلاَرضِ ٱلْبِيي ثَمَرَكِ وَرُدِّي بَرَكْتَكِ فَيَومَتِذٍ تَاكُلُ الْمِصَابَةُ مِنَ الرُّمُّالَةِ ، وَيَسْعَظِلُونَ بِلَصَحِفِهَا وَيُهَازَكُ فِي الرِّسْلِ ، حَتَّىٰ إِنَّ اللَّقْيَحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لْتَحَيْسَى النِيْنَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّفُحَةَ مِنَ البَّقْرِ لَتَحَيْقِي القَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّفُحَةَ مِنَ العَنَسِجِ لَتَسَكِفِي الضِّحِدُ مِنَ النَّاسِ ، فَيَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ يَعَتُ اللَّهُ رِيْحًا طَيْبَةُ ، فَصَأْخُلُهُمُ نَحتَ آباطِهِم ، فَتَقْبِصُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَنْقَى هِوَازُ النَّامِ يَتَهَازَجُونَ فِيُهَا لَهَارُجَ الْمُحْسُرِ ، فَعَلَيْهِمُ تَقُومُ السَّاعَةُ زُوَاهُ مُسِيلِمٍ وَالتِّرمَذِى وَأَبُودَاؤُدُ وَأَبُنُ مَاجَةً وَاللَّفُظُ لِمُسُلِعٍ [مسلم حديث رقم: ٧٣٧٣ ، ترمذي حديث رقم: ٠ ٢٢٤ ، أبو داؤد حليث رقم: ٢٣٢١ ، أبن ماحة حليث رقم: ٧٠ ٤٠]. ترجمه: حضرت نواس بن سمعان ففرمات بين كدرمول الله الله الك مع وجال كا ذكر فر مایا۔ آپ نے اس کے فتد کو مجمی کم اور مجی بہت زیادہ بیان کیا حی کہ ہم نے بیگمان کیا کہوہ مجوروں کے کی جند عی ہے۔ جب ہم شام کے وقت آپ کا کے باس مے قرآب الكامار عان تا رات كو بمان كا آب فرما يا تهاراكيا حال ع؟ يم فرص كيا يادمول الله! من آپ نے دجال کاؤکر کیا آپ نے اس کے فت کو بھی کم اور مجی بہت زیاد و میان کیا حق کہ ہم نے بیگان کیا کدوہ مجوروں کے کس جیتاد میں ہدرسول الله الله الله اور مایا دجال مے علاوہ دوسرے فتوں سے مجھے زیادہ خوف ہے۔ اگر میری موجود کی جی د جال فکا تو تمہارے بجائے جس اس سے مقابلہ کرون کا اور اکر میری غیرموجودگی شی لکا او بر شفی خودمقابلہ کرے گا اور بر سلمان پر الشميرا خليف اور كيبان ب- وجال وجوان اور كموكريائ بالون والا موكاراس كي آ كمديمولى موكى موگ - مساس کوعبدالعزی بن قطن کےمشابقر اردیتا موں مے میں سے چوفس اس کو پائے دواس ك ما من سوره كبف كى ايتدائى وس آيتي يوسعد بادشيد شام اور حراق ك ورميان ساس كا خرون موكا وہ است واكي باكي فساد يميلات كارات الله ك بندو ابت قدم رساريم في كها يا رسول اللدوه زين من كب كسار ب كا؟ آب الم في المالي السي دن تك ، ايك دن ايك مال

وَمَسَائِسُ أَيَّسَامِهِ كَسَايًامِكُمُ ، قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَومُ الَّذِي كَسَنَةٍ ٱلْكَيْمُنَا فِيُهِ صَـلُوـةُ يَوم ؟ قَالَ لَا ، ٱلْخَلُرُوا لَهُ ظَلْرَةً ، قُلْنَا يَازَسُولَ اللَّهِ وَمَا اِسْرَاعَةُ فِي ٱلْآرْضِ؟ خَالَ كَالْغَيثِ اسْعَلْمَ رَقُسَةُ الرِّيْتُ ، فَيَسَاتِى عَلَى الْقَومِ فَيَدْعُوهُمْ ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيُّهُونَ لَهُ ، فَيَأْمُو السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ ، وَالْآرُصَ فَتُنبِتُ ، فَتَرُوحُ عَلَيهِم سَادِ حَتُهُمُ ٱطُوَلَ صَاكِمَالَتُ فُرًا وَٱشْهَفَهُ صُرُوعًا وَٱمَلَّهُ حَوَاصِرَ ، فُمَّ يَالِي الْقُومَ فَيَدعُوهُم فَيَوْدُونَ عَلَيْهِ قُولَة ، فَيَنْصَرِ فَ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِيْنَ لَيْسَ بِآيدِيْهِمْ خَيْ مِنْ آموَالِهِم وَيَسُمُرُ مِالْمَحَوِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا ٱخْرِجِي كُنُوزُكِ فَتَشْبُعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَامِيبُ النَّحُلِ، ثُمَّ يَدَعُو رَجُلًا مُسْمَتِكًا هَبَابًا فَيَصُرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقُطَعُهُ جَزَّلْتَينِ رَمْيَةَ الْفَرْضِ ، ثُـمٌ يَـلَّعُوهُ فَيُقَيِّلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجُهُهُ وَيَـضُـحَكُ ، فَيَشْنَـمَا هُوَ كَلَٰذِكَ إِذْ يَعَكَ اللّهُ الْسَمَسِيحَ مِنَ مَرْيَهُمَ صَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَيَنْزِلُ عِندَ المَنَارَةِ الْبَيْطَآءِ شَرَقِي وَمِشْق بَيْنَ مَهْرُو ذَنَينِ ، وَاحِسْمَا كَفَّيْهِ عَلَى آجْنِحَةِ مَلَكُينِ ، إِذَاطُأُطُأُ رَأْسَهُ قَطَرُ ، وَإِذَا رَفَعَهُ لَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّوْلُوءِ ، قلا يَجِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ تَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ ، وَنَفْسُهُ يَسْتَهِي حَيْسُ يَسْتَهِي طَرُقَةَ ، فَيَطُلُبُهُ حَتَّىٰ يُلْرِكَة بِبَابِ لَٰذِ ، فَيَقَسَّلُهُ ، ثُمُّ يَاتِي عِيْسني عَلَيْهِ السَّلَامُ قُومٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهُمْ وَيُحَلِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمُ فِي الْحَنَّةِ ، فَيَشْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ أَوحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِيسْنِي عَلَيْهِ السَّكَامُ إِنِّي قَل ٱخُسَرَ جُستُ عِبَسَادًا لِي كَايَسَدَانِ لِآحَدٍ بِقِثَالِهِمْ ، فَحَرِّزُ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَيَتْعَتُ اللَّهُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدْبِ يَنْسِلُونَ ، فَيَمُرُّ أَوَاتِلُهُمْ عَلَى أُسْحَسِرَةِ طَهُوِيَّةَ فَيَشُسرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ اخِرُهُم فَيَقُولُونَ لَقَد كَانَ بِهِلِهِ مَرَّةً مَاءً ، وَيُسْحَصَّرُ نَبِينُ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّكَامُ وَآصْحَابُهُ حَتَىٰ يَكُونَ وَأَسُ القُورِ لِاحْدِجِمُ خَسِوًا مِنْ مِاتَةٍ دِينَادٍ لِلْحَدِكُمُ الْيَومَ ، فَيَرْغَبُ نَبِي اللَّهِ عِيْسُى وَاَصحَابُهُ ، فَيُرمِسلُ الِلُّهُ عَلَيهِمُ النُّغَفَ فِي دِقَابِهِم ، فَيُصْبِحُونَ فَرُسَى كَمُوتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، كُمُّ يَهُبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسَى صَلَيْهِ السَّكَامُ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْآرُضِ ، فَكَا يَجِلُونَ فِي الْآرُضِ مَوضِعَ شِبدٍ إلَّا مَكَّرُهُ زَهَمُهُمْ وَتَتَنَّهُمْ فَيَرُخَبُ نَبِئُ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّكَامُ وَأَصْحَابُهُ

ك براير موكا ، ايك دن ايك ماه ك براير اورايك دن ايك مفتدك براير اور باقى ايام تهار عام دنوں کی طرح ہوں کے ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ ایس جودن ایک سال کی طرح ہوگا کیا اس على بمين ايك دن كي نماز يوهنا كافي موكاء آب في فرمايا: نيس بتم اس ك في ايك سال كي نمازون كااعدازه كرايماءهم في عرض كياء يارسول الله اوه زهن يركس قدر تيز يطي كاء آب الله في فرمایا: اس بارش کی طرح جس کو چیھے ہواد تھیل دی ہو،وہ ایک قوم کے پاس جا کران کوا مان ک دعوت دے گا دواس برایمان فے آئیں محاوراس کی دعوت قبول کر ایس محدور آسان کو حم دے گا تو وہ یانی برسائے گا اور زیمن کو تھم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی ، ان کے چرنے والے جا تو ر شام كوآ كي كوان كوبان يبلي المية تقن يز عادركومين دراز بول كى، يروه دورى أوم كے ياس جاكران كودوت دے كاءوواس كى دووت كومسر دكريں كے ووان كے باس سے لوث جائے گا،ان برقط اور خلک سالی آئے گی اوران کے پاس ان کے مانوں سے پھے جس رے گا، مجروہ ایک بخرز شن کے پاس سے گزرے گا اورزشن سے کچے گا کہائے ٹڑانے ٹکال دو، توزشن کے فزانا اس ك ياس ايسة كي م ي ي مي مرك كيان ايد مردارول ك ياس جاتى يى جرده ا كيك أثريل جوان كوبلائے كا اور كوار ماركراس كرد وكلائے كرد سے كا، جيسے فتاند بركوكي جزالتي ہے، مروهاس كوبلائكا توده (زعره موكر) ديخ موئ جرب كرماته بشتا موا يكارد جال ك ای معول کے دوران اللہ تعالی صرت می این مریم کو بیسے گا، دو دشت کے مشرق میں سفید مینار کے یاس دوزردر مک کے مطے بہنے دوفرشتوں کے کترموں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں مے، جب حضرت يسى عليدالسلام ايناسر جعائي محاق موتيال كى طرح قفر يرس مح ، جس كافرتك بعى ان كى خوشبو كينچ كى اس كاز عده رينامكن شهوكا ، اوران كى خوشبومنتها يخ نظرتك ييني كى ، وه د جال كو طاش کریں میے حتیٰ کہ باب لذ براس کوموجود یا کران کردیں میے۔ پر صفرت می این مریم کے یا س ایک ایک اقوم آئے گی جس کوالدتھائی نے دجال سے حفوظ رکھا تھا، ووان کے چروں بروست شقت چيري كي،اورانين جنت شراان كدرجات كي جردي كي،اجي وواي حال شي بول ك كرالله تعالى حضرت يسيى عليدالسلام كى طرف وجى قرمائ كا ، يس في اسية كويندون كو تكالا ب جن سے الانے کی کس می طاقت بیس بہتم میرسان بندوں کوطور کی طرف اکھا کرو اللہ تعالی

یاجہ ج اور ماجوج کو بھیج کا ، اور دو ہر بلندی سے بدسرمت محسلتے ہوئے آ کیں کے ،ان کی کمکی عاعتیں بحروطبرستان سے مزریں کی اور وہاں کا تمام یانی نی لیس کی ، پھر جب دوسری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تو وہ کمیں کی بہال برکی وقت یائی تھا ، اللہ کے بی حضرت میلی اور ان کے اصحاب محصور ہوجا کی مے حتی کہان میں ہے کی ایک کے فزد یک بیل کی سری بھی تم می سے کی ایک کے سودیتار سے افتل موگ ، پھراللہ کے تی صرت میٹی ادران کے اصحاب دعا کریں گے، تب الله تعالى ياجوج اور ماجوج كى كردنول مين ايك كيثر ايدا كرے كا توضح كود وسب يك لخت مر جائیں مے، پراللہ کے بی حفرت میں اوران کے احجاب زمن براتریں مے مرز من برایک بالشت برابر جكم بعى ان كى كندكى اور بداو سے خالى بيس موكى ، محرالله كے ابى صغرت سے اوران ك اسحاب الله تعالى سے دعا كري مع متو الله تعالى بختى اوخوں كى كردنوں كى مائد يرعم سي يعيم كاميد يريد ان الشول كواشا كي مح اور جهال الشرتواني كالحم موكا وبال ميسيك وي ك، محرالله تعالى ایک بارش بیج گا جوز مین کودمود سے گی اور بر محر خواه وه منی کا مکان بو یا کمال کا تیمدوه آئیدگ طرح صاف بوجائے گا، چرز من سے کہاجائے گاتم اے چل اٹاؤادرائی برکتر اوٹاؤ سواس ون ان کی جماعت ایک انارکو(سیر بوکر) کھالے کی ،اورایک دودھدے والی گائے لوگول کے ایک قبلے کے لیے کافی ہوگی ، اور دود صدیے والی مجری ایک مروالوں کے لیے کافی ہوگی ،ای دورال الله تعالى ايك ياكيزه موا بيعيكا جولوكول كى بطول ك يعيد كك كى اوروه برموس اور برمسلم كى روح قبن كريك ماور بداوك باتى روجاكي كروكومون كالمرح كطيعام بعاع كري كماور البين برقيامت قائم ہوگی۔

دجال معتعلق احاديث من بيان مونے والى شفاف باتنى

د جال سے متعلق ان احادیث کا بغور مطالعہ فریا ہے۔ بیاحادیث بخاری اور سلم سمیت محاح وغیرہ میں کو ت سے موجود ہیں اور د جال کی خبر است مسلمہ میں تواتر سے موجود ہے۔ خصوصاً بیانات نوٹ کرنے کے قابل ہیں کہ:

دجال کانا ہوگا ( بخاری :۱۳۳۹مسلم:۲۳۹۱ )۔ دجال سمندر پار بندھا ہوا ہے(

مسلم: ۲۳۸۱) وجال کا خروج شام اور حراق کے درمیان ہوگا (مسلم: ۲۳۵۳) وجال یہودی ہو گا (مسلم: ۲۳۳۹) وجال اینے شعیدوں کی بنا پرنیوت کا دعوی کرے گا (مسلم: ۲۳۵۵) وجال ایک خاص شخصیت ہے (بخاری مسلم و غیرہ جس کی احادیث )۔ وجال کی دولوں آ تھوں کے درمیان ک ف د کھا ہوگا (بخاری: ۱۳۱۱ء مسلم: ۲۳۳۳) وجال کمد شریف اور دید مورہ جس وافل میں ہو سکے گا (مسلم: ۲۳۳۸) دیا کا سب سے بڑا افت وجال کا فترہ وگا (مسلم: ۲۳۹۷)

یاروادین جی تحریف کی صدیوگی امرزا قادیانی جس طرح دجال کی شخصیت کوتندین کرتا ہار کے حرمومد دمغر وضد دجال سے جزار کمنا زیادہ دجائی کا حقدار ابوجہل تھا۔ حضور کریم سلی اللہ علیہ در کر لیتا علیہ دسلم کے زیائے بیس بی ابن صیاد کا نابھی تھا اور اگر دیجائی کی سکتا تھا تو ڈیخ دُخ ضرور کر لیتا تھا (بخاری مسلم ) اس کے باوجودوہ دجال نہ لکا اور کی بچھوتو یہ تھی فق ان اور قر اس کی روشی میں دجال کی شخصیت بھے بیس کو ل فلطی کھا گیا اور کی بچھوتو یہ تھی فلطی نہیں بلکہ من فریب کاری

اورخود فرینی دونوں کا مجموعہ ہے۔ بلکہ احادیث کوخورے پڑھے تو خود مرزا میں دجال کی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنا، ایک آ کھے سے عاری ہونا، کم شریف اثر مدیند منورہ جانے سے محروم دینا۔

بیا یک نفسانی مسئلہ کے برفض خصوصاً برشلا اسید مفن کوا ہم ادراسینے تالف کوسب سے بدا فتر قرار دیتا ہے۔ یہ جملہ دوبارہ پڑھ کو! ہم حقیقت عرض کررہے ہیں! انجی کو کول نے جای زیادہ مجائی جنہیں جب کی سے مقابلہ فسل اور گلت بازی ٹی تو ای کوسب سے بدا فتداور وقت کا دبال قرار دیا۔ بال واقعی اگر کوئی وقت کا سب سے بدا فتنہ ہوتو یہ ایک بات ہے۔

قادیانیوں میں اگر کوئی صاحب شعور وانساف موجود ہے تو کھل خوف وخدا کے ساتھ بتائے! کیا واقعی سرزا کا مقابل پاوری وجال تھا؟ کیا اس پاوری سے بڑے پاوری اور اس سے زیادہ خطرناک لوگ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی نظر نیس آتے؟ اور کیا واقعی سرز ااور اس کے دجال کے بعد قیامت آپکی ہے؟ جیسے جیسے وقت گزرد ہاہاور قیامت نیس آری ہو کیا جرز اجمونا درجونا فابت نیس بورہا؟

بخداسوالات کی اس مجر مارے جان چیز انے کا قادیا نیوں کے پاس کوئی ہاتھیں راستہیں ملد کے روی مرز اکا پڑھایا ہواسیق پڑھ دو کے کہائی است میں بڑاروں کی آ سکتے ہیں اور جب بڑاروں کی آ سکتے ہیں تو بڑاروں دجال بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر اپنے اندرے کی بولنے والا مرتیس کمیا تو ہمارے خدکورہ بالاسوالات دوبارہ دکھے تو اوجود احادیث میں ہو سکتے ، دجال فردواحد ہے ای لیے اس کا حلیہ اس کے شعبہ سے اور سمندر یاراس کا وجود احادیث میں صراحاً فرکور ہے۔

حیات مسیح برا حادیث میں استعال ہونے والے مختلف الفاظ:

- ا ـ تازل بوگار يَنْزِلُ ( بخاري مسلم ) ـ
- ٢ آ ان سے نازل ہوگا۔ إِذَا نَوْلَ عِيسَى بُنُ مَوْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ ( تَيَكِلُ )۔
  - ٣- اورے ينج آئے گا۔ أَيَهُ بِطَنَّ (متدرك ماكم)-
  - س. زين كالحرف الرسكانية في إلى الأرض (الوفا).

۵۔ مینی مراران عنسی کم تشد (این جرر)

٢ عيلي رِفال عَلَي عَلَيْهِ الْقَعَاءُ (ابن جرر) -

دشق کے شرقی مینار پرانزے کا ۔ پنؤل جند المینارة فئ دَمِشْق (مسلم)۔

٨ - ميران اوراس كورميان كوئى ئى تين جبات ديموتو يكان او فسافا وايشه وة
 المفوة (ايوداؤد) -

ا۔ میراہمائی این مریم آسان سے نازل ہوگا۔ قشنول آجسی اہن موقد میں الشماء
 (مجمع الزوائد)۔

اا- مير عما تحدير عدو ض على دنن موكا ميلك فَنُ مَعِي فِي قَبُورَى (الوفا)-

11- دجال كولد كدرواز يرباع كاورائ كري كاينوك الدُجالَ بِمَابِ لَدِّ فَهَقَتُلَة (مسلم)-

سار حضرت مح عليه السلام كااسم كراى برحديث بل "مسى بن مريم" اود" عين بن مريم"

بان بوا ب من حيام كاتفرة اور لجرا كل والدو كنام كاتفرة فرمانا كم عثل ك بار يش من بان بوا ب وجلى بن المريم الله و كنام كاتفرة فرمانا كم عثل ك بار يش موجود كا بينا فيل بلكه مرف مال كابيتا به اورا كل مال كابا بالموجود باورا كل موجود بالمال كابات كوبين موجود بالمال كابات كرقرة أن على محى فين من موجود بالمل كرقرة أن على محى فين من مورت كابيتا كين من من كل مال من مالم كرك من المتعال فين كيا بالكل الكامل موجود كالفائل الكامل المرة المن المروزي فيون و كرك في استعال كي بول -

حيات ميح عليه السلام براجماع

حضرت عبدالله این عباس رضی الله ختمات دوایت ہے کہ حضرت عمر فاروق عظام کے دور میں حضرت سعد بن الی وقاص قادسیہ کے حاکم تھے۔انہوں نے حضرت مصلمہ بن معاویدانساری کو

تمن سوسوارو كرحلوان عراق كي طرف مال تغيمت اوشخ كيليح بيبجا- وه اسيخ مثن ش كامياب مو كروايس آرب في كدرائ من عمر كى نماز كيل اذان دى - جب ده اذان كن كي اوا يك حلوان کے پہاڑوں میں سے اڈ ان کا جواب سنائی دینے لگا۔ جب معملہ اڈ ان سے فارغ ہوئے تو ب لوگ كمزے موكر كنے كے كماللہ تھ يردم كرے ، توجوكى بحى ب مارے سامنے آكرا في صورت دكها \_ كيونك بيلتكررسول الله كا اورعمران خطاب كالبيجا مواسهداس براك فخض كاسر بیاڑ کے فکاف سے کا ہر ہوا۔ اسکے سراور واڑمی کے بال سفید تھے اور اس نے اُون کے دو پرانے كير بين اوع تع اس فرمامة أكرملام كها اورلوكول في اسكم سلام كا جواب ديا-لوگوں نے ہوچھا تو کون ہے۔اس نے جواب دیا کدمیرانام زریب بن برقمال ہے۔ می اللہ کے نیک بندے میل ابن مریم کا وسی ہوں۔ انہوں نے مجھاس بھاڑ شی تعمرا اے اور ممرے لیے آسان سے نازل ہونے کے وقت تک زغرہ رہنے کی وعافر مائی ہے۔ میری طرف سے عمر کوسلام کہنا اوراے مری طرف سے مادینا کرتیا مت قریب ہے۔اسکے بعدوہ فائب ہو میااورلوگ اسے نہ و كي سكر پر نصله في بيساراواقد حضرت معدين اني وقاص كي طرف كلعا اورانهون في حضرت فاروق اعظم کی طرف لکھا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کے جواب علی حضرت سعد کولکھا کہ آپ بمى مهاجرين وانصارى ايك جماعت ليكراس بهازيرجا كي اوراكرزريب بن يرحملا سعالاقات مو جائے تو میری طرف سے انہیں سلام کہیں۔ چنانچے معزت سعد جار بزارمہاج ین وانصار کولیکراس يها الريم مح اور جاليس ون تك برنماز ك لياذان يزعة رب مرانيس كوئي جواب يا آ وازسائي نه دى (فؤمات كميه جلدا باب ٣٦ مني ٣٣٧، حيات الحوان اردد جلدا مني ١٤٩ ، ازلة التا ٢/١١٤/١١) في اكبرقدى مرة النيخ كشف كذر يعفرمات بين كماس حديث كاسند منج ہے۔ کو یا بزاروں محاب پر مشتل ایک مقیم الشکر کا حیات مسیح پراجاع ہوا۔

نزول کے پراہما گیاں کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کا جنلاف الله یکنول فی آجو الوَّمَانِ حَدَّحَمَّا مُقْسِطاً کِینَ اس مِن کُولَ اختلاف ٹین کدوہ آخری زمانے می بھم اورعاول کے طور پرنازل موں کے (فوّحات کید باب ۲۳، جلد سفی ۲۹۳)۔

تغيرابن جرير من مجامِ كا قول يب زَفَعَ اللَّهُ عِيْسى عَلَيهِ السَّلامُ حَيَّا لِينَ اللَّهُ عِيْسى عَلَيهِ السَّلامُ حَيَّا لِينَ اللَّهُ عَالَى في حضرت مينى طيدالسلام كوزنده العاليا (تغيرا بن جريرجلد؟ جزء اصفيه؟) \_

تغیر بنوی علی ہے کہ زائمی مُتَوَقِیْک علی تَوَقِی ہے مرادینی کرے آسان پر لے جانا ہے۔ یا گھر شینددے کرآسان پر لے جانا مراد ہے۔ یا گھر ۔۔۔۔۔۔۔ چند لمحول کے لیے موت دے کر دوبارہ زندہ کر کے آسان پر لے جانا مراد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یا گھر قسو قِلی ہے وہ موت مراد ہے جو نزول کے بعدواقع ہوگی اوراس آیت کے الفاظ اِنسی مُتَوَقِیْکَ وَدَ الْفَعْکَ اِلْسی اُسْتَوَیْم وَتَا فِیْرے (بنوی جلدا صفحہ ۲۵ مسلحہ ۲۳)۔

بينفسل بحث مرف المام بنوى ق فين كالد بهت ماد دومر من مرن في بحد المسترات وومر من منري في بحد كل بهت ماد من والحيط جلام منور 20 يري بحث تنعيل من لكن كان عطيد كرا المن المنتواليز من المنتواليز والمنتوالين والمنتول المنتول الم

تفير قرطبي جلد مسخد ١٠٠ يري مفسل بحث موجود ٢٠٠ يعريبي بحث اين مختف اعداز

ش امام خازن نے تغییر خازن جلد اصنی ۵۵ پکسی ہے۔ کبی ساری بحث تغییر این کی رش ان کے اینے جدا گاندالفاظ عمی موجود ہے لاحظہ کریں (تغییر این کیرجلد اصنی ۵۰۵)۔

علاء نے تہارے کان کی کھڑکیاں کھول دی ہیں اور واضح کر کے دکھ ویا ہے کہ تسوَقِی کا معنی پچو بھی ہو، لیکن بہرصورت مصرت مسے کا آسان پرجسم سمیت اٹھائے جانا قرآن سے ، متواتر احادیث سے اوراجماع است سے تابت ہے۔

اما مخرالدين رازى رحمة الشعليد كلية بين:

إِنَّ الشَّوَقِي آخَـ لَمُ الشَّى وَافِياً وَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُحْطَرُ بِبَالِهِ أَنَّ الَّذِي وَفَعَهُ اللَّهُ هُوَ وُوْحُهُ لَا جَسَلُهُ ذَكَرَ هِذَا الْكَكَلامَ لِيَلَلُّ عَلَىٰ آلَهُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ وُفِعَ بِتَسَمَامِهِ إِلَى السَّمَاءِ بِرُوحِهِ وَبِحَسَدِهِ وَيَدُلُّ عَلَىٰ صِحَةٍ هَذَا التَّاوِيْل قُولُهُ تَعَالَىٰ: وَمَا يَصُرُّونَكَ مِنْ هَىْءٍ -

تر جرد: بدشک تونی کمی چیز کو پورا پورا لے لینے کو کہتے ہیں، جب اللہ تعالی نے جان لیا کہ لوگوں عمل سے کمی کو بیشیہ ہوگا کہ جے اٹھایا حمیا ہے وہ بیسیٰ کی روح ہے جسم نیس ، تو اللہ نے بیکام ارشاد فر بایا تا کہ واضح ہو جائے کہ بیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پورے کے پورے آسان کی طرف اٹھائے کے ، روح سمیت بھی اور جسم سمیت بھی ، اس معنی پراللہ تعالیٰ کا بیفر مان بھی ولالت کرتا ہے کہ فر مایا: وہ تھے کہ بھی ضررت بھیا کیں کے (النساہ: ۱۱۳)۔ (تغییر کیر جلد اسفی کے

امام دازی کی عبارت کوذرا کھلےدل سے پڑھیں۔ بیعقلیات کے ماہرترین منسر ہیں۔ اگر دفع الی السماء میں کوئی حقل قباحت ہوتی تو ضرور بول جاتے۔

تشيرجامع البيان بم ب: وَ الإجْسَاعُ عَسَلَىٰ أَنْسَةَ حَسَى فِي السَّمَاءِ وَيَنْزِلُ وَيَقْتُلُ الدَّجَالُ وَيُوْيِّدُ الدِّيْنَ لِينَ اس رِاحَارً بِكَده آسان رِزعه بي اورنازل مول ك، اوروجال وَقَلَ كري كاوروين كي عِركري ك (جامع البيان منحة ٥) -

إمام قرطى لكين بين: بَسَلُ رُخَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ : أَى إِلَى السَّمَاءِ وَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُتَعَالٍ عَنِ الْمَكَانِ يَعِى بَسَلُ دُفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ سِمراداً سَانَ بِالشّانا بِ اِلْيَهِ سِيرُودانشرَ وَاستمراد

نیں اس لیے کا اللہ تعالی مکان سے یاک ہے۔

رون العانى شرب وَهُوَ حَتَّى فِي السَّمَاءِ النَّسانِيَةِ عَلَى مَا صَعْ عَنِ النَّبِيَ ﴿ فِي حَلِيثِ الْمِعْوَاجِ لِينَ وه آسان ش زنره إلى جيدا كردر عثوموان ش أي كريم النَّسِي حَمَّاد كرماتي تابت ب (روح العانى جلد العنور).

روح البیان بی ب خَلَمَها مَوَ فَهُنَدَى أَى فَهَعُنَى إِلَيْكَ وَدَفَعُنِى إِلَى السَّمَاءِ يَعِي اللَّهِ السَّمَاءِ يعِي إِلَى السَّمَاءِ يعِينَ جباتونے تجھائي طرف تِبش كيا اورا سان پرا شاليا (روح البيان جلد سمنی سن

وری تقاسیر:اب دراان تقاسیرکا مال یس د کم نیج جومد بول سےاس امت کے مارس یس بر حالی جارہی ہیں۔

تغیر بینادی ش وی رفع کے دقت کی حالت پولف اقوال اورجم سیت الخالے جائے پہر حال اتفاق بیان کرتے ہوئے کھا ہے: (إِنَّى مُعَوَقِئْكَ) أَى مُنْوَقِى اَجَلَّكَ وَمُوَيِّمَ كَ اِللَّهُ مُعَوَقِئْكَ ) أَى مُنُوقِى اَجَلَّكَ وَمُوَيِّمَ مَنَ اَتَّلِهِمْ ، أَوْ قَالِحُكَ مِنَ الْمُعَلِيمِ ، أَوْ قَالِحُكَ مِنَ الْاَرْضِ مِنْ قَوْلَهُ مُ مَائِى ، أَوْ مُتَوَقِئِنَكَ اَلِما اِلْارْضِ مِنْ قَوْلَهُ مَائِى ، أَوْ مُتَوَقِئِنَكَ الله الله الله الله الله مَنْ مُن الله الله مَن الله الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مُن الله مِن الله مَن ا

تغیر مدارک بی ہے کہ:

(وَرَافِعُکَ اِلیّ)اِلٰی سَمَائِی وَ مَقَرِّ مَلائِکی لِ مَارک جلداس فی ۲۵۵)۔ تغیر جلالین جم ہے:

(وَدَافِعُكَ )مِنَ الدُّنْدَا مِنْ غَيْرِ مَوْتِ (تغيرِطِالين مَخْرَه) \_

اك شرح صادى من ب: فَرُفِعَ إلَى السَّمَآءِ وَهُوَ نَائِمٌ (تَفير صادى الماما).

کمال تک کفینے چلیں؟ ہارے سامنے اس وقت تقریباً ایک سوتفاسیر موجود ہیں اور بخدا تر میں ساکنہ

برمغر نے مغیو آئی بات لکسی ہے۔

محدثین کے اقوال: بی مال محدثین کا بھی ہے۔ چانچ معزت علاما ان جرع مقلائی رحمة الله علیہ زول سی طید السلام والی مدیث کی ممل شرح کلینے کے بعد زول کی کی مکتیں بھی عان کرتے ہیں (فتح الباری جلد اسفرہ ۵۵)۔ آگے کیسے ہیں: قدوًا تسوَتِ اَلاَ عُسَادُ بِاَنَّ الْمَهْدِیُ مِنْ طلِو اَلاَمَةِ وَ اَنْ عِنْسَىٰ يُصَلِّى عَلْفَهُ لاَ فَحَالِهِ مِلْدِهِ صَحْدِه ۵۵)۔

المام أووى طيرالرمر فرمات بين مَسَعَمَاهُ يَقَوِنُ بَيْنَهُمَا وَ هَلَا يَكُونُ بَعْدَ تُؤُوّلِ عِنْسَى عَلَيْهِ السَّكَامُ مِنَ السَّمَآءِ فِي آجِي الزَّمَان (شرح نووي في سلم جلد اصفي ١٩٨٨).

معرت فی مردای مورد داوی طیرالرم فرمات این: به نسختی نابت شدید است با حادیث صحبحه که عیسی علیه السلام فرودمی آید افر آسمان به ذمین (افعة المعات جادیم مؤدا ۳۷)۔

صرت المائل قارى على الرحد كلين إلى إلى المنظر أر عيسى عَلَيْهِ السّكامُ مِنَ الْمِعَارَةِ السّرَقِيَةِ فِي المسّارَةِ فِي النّسَاءَ وَ يَعِي إلى إِنّعَالِ اللّهُ الِ فَيَقَلَلْهُ بِعَرْبَةٍ فِي الْمَعَالِ ، فَإِنّهُ يَلُوبُ كَالْمِلُمُ مِنَ السّمَاءِ فِي الْمَعَالِ ، فَإِنّهُ يَلُوبُ كَالْمِلُمُ مِنَ السّمَاءِ فِي الْمَاءِ عِنْدَ نُؤُولِ عِنْسَى عَلَيْهِ السّكامُ مِنَ السّمَاءِ فِي الْمَاءِ عِنْدَ نُؤُولِ عِنْسَى عَلَيْهِ السّكامُ مِنَ السّمَاءِ فِي صَرَت مِن السّمَاءِ فِي الْمَاءِ عِنْدَ مُن السّمَاءِ فِي الْمَاءِ عِنْدُ مَن السّمَاءِ فَي المَاءِ عِنْدُ مَن السّمَاءِ فِي اللّهُ مَن السّمَاءِ فَي المَاءِ عِنْدُ مَن السّمَاءِ فَي المَاءِ عِنْدُ مَن السّمَاءِ فَي المَاءِ مِنْ السّمَاءِ مِن السّمَاءِ فِي المُن اللّهُ مَن السّمَاءِ مِن السّمَاءِ مُن السّمَاءِ مِن السّمَةُ مِن السّمَاءِ مِن السّمِن السّمَاءِ مِن السّمَاءِ مِن السّمَاءِ مِن السّمَاءِ مِن السّمَاءِ مِن السّمَاءِ مُن السّمَاءُ مِن السّمَاءِ مِن السّمَاءِ مِن السّمَاءِ مِن السّمَاءِ مُن السّمَاءِ مِن السّمَاءِ مُن السّمَاءِ مُن السّمَاءِ مِن السّمَاءِ مُن السّمَاءِ مِن السّمَاءِ مُن السّمَاءِ مُن السّمَاءِ مُن السّمَاءِ مُن السّمَاءُ والمُن السّمَاءُ مِن السّمَاءُ مِن السّمَاءُ مِن المُن السّمَاءِ مُن السّمَاءُ مِن السّمَاءُ مَاءُ مُن السّمَاءُ مِن السّمَاءُ مِن السّمَاءُ مِن السّمَاءُ مِن السّمَاءُ مِن السّمَا

عقائد کی کتابوں میں تصریح: الم اعظم ابوطیدا پی شہور عام کتاب فتدا کریں تھے ہیں او نَدُولُ عِنْسَسَیٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ بِعِیْ معرت مِسِیٰ بن مریم طیبالسلام کا آسان سے از ناتیامت کی نشانی ہے (فتدا کیم فید)۔

مثا كدك ام اي أمن الشعرى طيبالرم فرمات بين: وَقَالَ تَعَالَى لِعِيْسَى الْهِنْ مَرْقَهَمَ عَلَيْهِ السَّكَامُ (لِيَّى مُتَوَقِيْكُ وَوَافِعُكَ إِلَى ) وَقَالَ تَعَالَى: (وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنَا بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ اِلَيْهِ) وَأَجْمَعَتِ الْاُمَّةُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ سُبْحَالَةَ وَلَعَ عِيْسِىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى ايك جاورتمي وواس جاورسيت آسان برمك (كشف الحوب منيد ٢٨).

حضرت الله المرقد سمره ك عن حواسه اوران سه اجماع كا معتول بونا آب يره يح بير المام مدالوب شعرانى طيرا لرمد للعد بين: السحق الله رُفعَ بِحَسَدِهِ إِلَى السّمَآءِ وَ الْإِنْسَهُ اللهُ بِلَاكِمَ وَالْبَهُ اللهُ يَلِيْهِ (السّاء: ١٥٨) قَالَ اللهُ عَالَى: بَسلُ رُفَعَهُ اللهُ يَلَيْهِ (السّاء: ١٥٨) قَالَ اللهُ طَاهِرِ الشّاء: ١٥٨) قَالَ اللهُ طَاهِرِ الشّاء: ١٥٨ ) قَالَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ يَلِيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ فِي السّمَآءِ إِلَى اللهُ ال

صرت شاه ولى الله محدث والوى عليه الرحمد لكينة بين الكيوفوسة في بسبه : أى بعثوق ج عيسسى ليني قرآن كي آيت لكيوفيسة به صحورت يسلى عليه السلام كروج كوفت الن م ايمان لانامراد ب(الفوز الكبير سفي 44 في)-

اب بنا ہے ہم مرید آپ کو کس طرح سمجھا کی ! کیا ضروری ہے کدا یک لاکھ چوہیں بزار کما ب کا حوال و یا جائے ؟ خود نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر تشریف لاکرآپ کو سمجھا کیں آتو بھر مجھی مرز اصاحب کہددیں مے کہ استعارے اور تعبیر کو بھنے میں حضورے خطا ہوئی (معاذ اللہ) ممر مرزاصاحب کا اپنا المہام بے لگام حرف آخر ہے!

مرزا قادياني كااعتراف

مرزالکمتناہ: بیات پوشیدہ بین کرتے این مریم کے آنے کی پیٹھوئی ایک اول ورجد کی پیٹھوئی ایک اول ورجد کی پیٹھوئی ایک اول ورجد کی چیٹھوئی ہے جس کوس نے بالا تفاق تبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیٹھوئیاں لکھی گئی ہیں کوئی پیٹھوئی اس کے ہم پہلواور ہم وزن ٹابت نہیں ہوئی۔ تواتر کا اول ورجداس کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی صدق ہے۔ اب اس قدر فیوت پر پانی تھیرنا اور یہ کہنا کہ بیتمام صدیثیں موضوع ہیں ورحقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کوخدا تعالی نے بھیرت و بی اور حق شنای سے چھو بھی بخرہ اور حصر نہیں ویا (از الداویام، روحانی خز اس موسوع ہے ہیں۔

المسمَاءِ يعنى الله تعالى فيسئى من مريم طيدالسلام كه بادے ش إِنسَى مُعَوَقِبْ كَ وَوَ الْفَعْكَ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عقا كدكى ورى وغيرورى تمام كمايول بش يجى تصريح موجود ب\_عقا كفنى كم تمن بش كلما ب: وَ نُسؤُولُ عِيْسى عَسَلَيْهِ السَّكَامُ مِنَ السَّمَاءِ لِيَّى معرسة بِيئَ مِن مريم عليه السلام كا آسان سے اثر نا قيامت كى نشانى ب (متن مقا كفعى صغيره ا) \_

دری کتاب شرح عقا نگرمعی شی اس پرا حاد بیث اور د لاکل وارد بین ( شرح عقا کد نستی صفی ۱۲)۔

نبراس شرب بنقد صنع في المستحديث أنَّ عِيْسَىٰ يَنْوِلُ مِنَ السَّمَاءِ إلَى الْاَرُضِ، آَ كَ لَكِينَ بِن: وَالْآحَادِيْتُ فِى ذَلِكَ كَلِيْرَةً مُعَوَّاتِرَةُ الْمَعَنَى لِيَنْ مَعْرَتَ م طيدالسلام سكة سان سے ذعن بها زل بونے كه بارے ش حديث مح موجود ہے، اس موضوع بر كثرت سے احاد بث وارد بيں جومعنا متواتر بيں (نبراس صفح 10)۔

عقيده طحاديك الغاظ يدين: وَ مُؤولُ عِيْسَى بُنِ مَوْيَمَ عَلَيْهِ السُلامُ مِنَ السُلامُ مَنَ السُلامُ مَن السُلامُ مَن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن المِن اللهِ م

ال كاثرة شي علامه الوالعزفي عليه الرحد لكينة إلى وَ احْسادِيْتُ اللهُ جَسالِ ، وَ
عِيْسَى بُنِ مَرْيَهُمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، يَسُولُ مِنَ السَّمَاءِ وَ يَقْتُلُهُ ، وَ يَعُرُجُ يَا جُوجُ وُ
مُسَاجُوجُ فِي الْكَامِ يَعْدُ قَتْلِهِ اللَّجَالَ ، فَيَهْلِكُهُمُ اللهُ أَجْمَعِينَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِمَرَكَةِ
مُسَاجُوجُ فِي الْكَامِ يَعْدُ قَتْلِهِ اللَّجَالَ ، فَيَهْلِكُهُمُ اللهُ أَجْمَعِينَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِمَرَكَةِ
مُسَاجُوجُ فِي الْكَامِ يَعْدُ قَتْلِهِ اللَّجَالَ ، فَيَهْلِكُهُمُ اللهُ أَجْمَعِينَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِمَرَكَةِ
دُعَانِهِ عَلَيْهِمُ : وَ يَضِينُ هَذَا المُعْتَقِقُ عَنْ بَسُطِهَا (شرح العقيدة المُحاوية عَلَىهُ مَن مَسَطِهَا (شرح العقيدة المُحاوية عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مُن اللهُ عَلَيْهِ مُن اللهُ عَلَيْهِ مُن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مُن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُن اللهُ عَلَيْهُ مَن السَّمَ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ المُعْمَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

دوسری جگراکھتا ہے: اب ہم صفائی بیان کے لیے بیکھٹا چاہے ہیں کہ بائیل اور ہاری
احادیث اورا خبار کی کما ہوں کی رو سے جن نبیوں کا ای وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا
گیا ہے دوود نبی ہیں ایک ہوستا جس کا نام ایلیا اورا دور ہیں ہی ہے۔ دوسرے سے این سریم جن کوسینی
اور یسوع ہمی کہتے ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی نسبت مجد قدیم اور جدید کے بعض محیفے بیان کردہ
ہیں کہ دو دولوں آسان کی طرف اٹھائے گئے اور گھر کی زبانہ بھی زشن پر اتریں کے اور تم ان کو
آسان سے آتے دیکھو کے۔ ان می کما ہوں سے کی قدر لطنے جلتے الفاظ احادیث نبویہ بھی ہی

تيرى جَدَهُمَا بَهَا حَسُوةَ عَلَيْهِمْ الا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسِيْحَ يَنْوِلُ مِنَ السَّمَاءِ بِحَسِمِعْ عَلُومِهِ وَلَا يَأْخُلُ هَمُنا مِنَ الاَرْضِ مَا لَهُمْ لَا يَضْعُرُونَ لِيَنَا الْأَوْل بِالْمُوسِ كيارِين جائے كرى اپن تمام علوم كے ماتھ آسان سائزيں كاور ذيمن سے بحد حاصل فيل كريں كمانين كيا ہوكيا ہے كريد بحق فين (آئيند كمالات اسلام دوحانی فرائن جلدة من الله الله الله

مرزا کے فزد کیک سیدناموکی طیرالدام آسان پرجسم سمیت زنده بیل مرزالکستا ب علماً افو مُوسیٰ فَنی اللهِ الَّذِی اَشَارَ اللهُ فِی بِحَابِهِ إلیٰ حَهَابِهِ وَ فَرَضَ عَلَمَا اَنْ تُوْمِنَ اَنَّهُ حَی فِی السَّمَاءِ وَ لَمْ يَمُتُ وَ قَیْسَ مِنَ الْعَبِیْنَ بِین بِدوی موی مروضا ہے جس کی نبست قرآن جی اشارہ ہے کروہ زعرہ ہا اور ہم پرفرض ہو کیا کرہم اس بات پرائیان لا کیل کروہ آسان جی زعرہ موجود ہے اور مردول جی سے فیص ہے ( نور الحق حصد اول ، رومانی فرائن جلد المعنی ۱۹)۔

ای طرح ایک اور مقام پہی لکھتا ہے : بَسَلُ حَیّساۃُ کَلِیْمِ اللهِ فَسَابِسَتْ بِنَصِّ الْسَفُرُ آنِ الْسَکُویْمِ بِعِیٰ کِلِیماللہ کی زندگی قرآن کی تص سے تابت ہے (حماۃ البشری، روحانی تزائن جلدے منوا۲۲)۔

مرزا کے ذکورہ بالا دو بیان اس کے پاگل بن کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہے۔مرزانے بیدیان معزت میں علیالسلام کی حیات کوئی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین قراردیتے ہوئے دانے

ہیں، کین معیبت میں پیش کمیا کہ ایک تو حضرت موئی طبیالسلام کوزیرہ مان کرخودا ہے ہی آؤل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمتاح تھمرا۔ نانیا حضرت میسی علیالسلام کی حیات پر جینے احتراضات کھڑ گو کر تیار کرتار ہا، حضرت موئی علیہ السلام کی زیر کی تسلیم کر کے ان تمام ولائل پرخودی پانی پھیردیا، اور مشرک سمازی کا جوتو پخانہ خودی تیار کیا تھاای یارود سے خودکواڑا ڈالا۔

معرت سيح عليه السلام كحطيدكى بحث

قادیانی ای جانب سے ایک نمایت اہم موال افعاتے ہیں، کہتے ہیں کہ: بخاری شریف می صفرت کے طیرالسلام کے دوالگ الک بطیے اور دیک بیان ہوئے ہیں۔ پہلی صدیت میں ہے کہ فسامت عیدسی فسائے مسئر جَفاد عَرِفَعَل العَسَدُر لِین صفرت میسی علیدالسلام کا دیک سرخ ایال محتقریا نے اور مید چوڑا تھا۔

اس سامل مدرن على مدرن على مرائشة مَدَّ اللهُ مَائِمَ المُوق بِالْحَمْدَةِ فَافَا رَجُلَّ آدَمُ مَنْ طَ الشَّمْ ِ ........ فَقُلْتُ مَنْ طَلَّا ؟ فَالُوا ابْنُ مَرْدَمَ بِينَ عَمَ خواب عَمَ كَيَحِكاطواف كرد باتفاكه على في ايك آدى و عَما حَمَ كارهُ كَدَى وبال ميد هے تھے.....عمل في جما بيكون ہے قوجواب لما: بيائن مرتم بين -

مستح علیالدام کے دوالگ الگ جلیے بتارے بیں کہ پہلے کے سے مراد مراد تی اسرائیل کے سے بین اور دوسرے کے سے مرادان کامٹیل ہے بینی مرزا قادیانی۔قادیانی بیمی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کمال کردیا ہے کہ پہلے والے کی کاؤکر پہلے دکھا اور بعدوالے کی کاؤکر بعد عیں۔

جواب: دومری مدیث آپ نے پیمل تکسی ہے۔ کمل صورت حال اس طرح ہے کہ کہا مدیث میں معنور کریم کے نے سید ہ کی علیہ السلام کا رنگ مرخ اور بال محکریا لے بتائے ہیں ( بخاری ۱۳۳۸ ) اور دومری مدیث کے داوی کہتے ہیں ، وَ اللهِ مَسا فَسالَ النّبِی کے لیمیسسی اَحْسَدُ وَلَكِنُ قَالَ بَيْنَمَا آنَا نَاتِمُ إِلَى النّبِو الْحَلِيْتُ لِينَ اللّٰكُوم فَي كريم اللّٰ النّبِي كامرة ليمن بتایا بكر فرمایا: میں نے خواب میں و بکھا آ کے وی دومری مدیث ہے ( بخاری: ۳۳۳)۔

آسانی سے داشتے ہورہا ہے کردونوں صدیقوں جس ایک بی ستی کا طید بیان ہورہا ہے جیسے پہلارادی سرخ تا تا ہےاوردوسرارادی شم کھا کراس طیے کی فئی کررہا ہے۔ کو یاؤا اللہ مَسا قَالَ النّبِی صَلّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعِمْسی اَحْمَدُ كالفاظ الله م كرنا اصل خیانت ہے۔

انیا اگرامادی کو یکھنے کی کوشش ندکی جائے تو اس طرح کی کے جابت ہوجا کیں گے۔
مثل بخاری شما کی مقام پر صفرت کے طیالسلام کا طیاس طرح ہے کہ رَبْعَة آخمرُ مین پست قد
والے مرخ رنگ والے ( بخاری: ۳۳۳۸ )، دومری مدیث شمل ہے آخستر جَعَد بیخی مرخ رنگ
والے مختصریا لے بالوں والے ( بخاری: ۳۳۳۸ )، تیمری مدیث میں ہے ذرجی آ دَم مینی کندی
والے مختصریا لے بالوں والے ( بخاری: ۳۳۳۸ )، تیمری مدیث میں ہے ذرجی آ دَم مینی کندی
رنگ کامرد ( بخاری: ۳۳۳۳ )، وجل الشعر یقطر راشة مآء نم مختصریا لے بال ، اس کرم
سے باتی فیک رہاتھ الشعر مین کاری ( ۱۳۳۳ )، اگل مدیث میں ہے درجی آ دَمُ مَنسطُ الشعر مین کاری ( ۱۳۳۳ )۔

آپ کا طرز تحقیق عن چارکی فابت کرد ہاہے۔لیکن اگردیا نت داری سے دیکسی توبہ ایک ای مخصیت کا حلیہ ہے، جے بھی سرخ اور بھی گندی کہا جار ہا ہےاور دافقی محندی ریگ کوسرخ بھی کہددیا جا تا ہے ورنہ بالکل خون کی طرح سرخ ریگ تو کسی از بان کا آبیں ہوتا۔

المن بخاری اورسلم بی مدیث ہے کہ نفو مَسوّبُ وعُ الْسَحَدُ قِ الْسَحَدُ قِ الْسَحَدُ قِ الْسَحَدُ قِ الْسَحَدُ و الْمِسَاحِي حِسْنَ وَاهُ لَيُسَلَمَ الْسَعِقُواجِ يعِنْ حَنُور کريم سلى الله طير وسلم نے انہیں معراج کی دات و يکھا توان کی دگھت سرخی اورسفیدی ہے درمیان تھی ( بخاری: ۳۲۳۹، سلم: ۳۹۹)۔

الدوادُد شريف من صديث ب كدفَافَ ا وَالتَّهُوهُ فَاعْدِفُوهُ فَإِلَّهُ وَجُلَّ مَوْهُوعٌ مِنَ السَحَمُوةِ وَالْمِياصُ لِينَ الدريكِ وَالْمَانِ مِن السَحَمُوةِ وَالْمِياصُ لِينَ الدريكِ وَالْمَانِ مِن اللَّهِ وَالْمَانِ الدوادُودِ وَالْمَانِ الدوادُودِ وَالْمَانِ وَلَيْنِ وَالْمَانِ وَالْمَالِمِينَامِ وَالْمَانِ وَالْمَامِينِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَامِينِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَالِمِيْرِي وَالْمَامِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُوالِمُوالِمِيْمِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَامِينِ وَالْمَامِينِ وَالْمَانِ وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ مِنْ مَالِيْمِيْمِ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ مِنْ مُعْلِقُومُ وَالْمُوالْمُومُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ مُعْلَمُومُ وَالْمُعِلَّ مُعْلَمُومُ وَالْمُعِلَّ مُعْلَمُومُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ مُعْلِمُ وَالْمُعِلَّ مُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُومُ وَالْمُعِلَّ مُعْلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُوالْمُعِلْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلْمُ مُعْمُوالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُوالِمُ مُعْلِمُ مُعْمُولِ

اس صدیث نے مسلم حرید حل کردیا اور سیدنا سے علیہ السلام کا رنگ سرخی اور سفیدی کے در میان بنا دیا۔ اب طاہر ہے کماس رنگ کوسرخ کہددیں پھر میں اور اگر سفید کہددیں پھر بھی حرج ٹیس اور اگر سفید کہددیں پھر بھی حرج ٹیس کے ساکر ڈین میں ہی افتار ہوتو ایک ڈی مخصیت تیار کی جا سکتی ہے۔

رابعا یہ بات نہا یہ دلیس ہے کہ مرزا قادیائی خودگو یج بھی کہتے ہیں اور مہدی ہی۔
اب قادیانیوں کے لیے معیبت یہ ہے کہ احادیث علی امام مہدی علاد کا حلہ صرت کے حلیہ سے بالکل جدا بیان ہوا ہے۔ بلکہ ان کا نسب با مداور جائے تھیور ہی جدا نہ کور ہے۔ صرت کی علیہ السلام کا صلیح ایران کو رہے۔ صرت کی علیہ السلام کا صلیح ایران ہوا ہے ہیں۔ سیدنا امام مہدی معلاد کا حلید مدیث تریف عیس اس طرح نہ کور ہے کہ: السّم فیدی مینی آ جُلَی المُحتِهَةِ الْحَتَی الْاَنْفِ بِینی مہدی بچھے ہوگا، کھی پیشافی والا، بلند بنی والا (ابوداؤد: ۱۳۸۸ )۔ اب قادیائی تنا کس کرسے اور مہدی ہے دوا لگ الگ جلیے مرزا کی ایک می صحبیت علی کیے بیدا کرد ہے؟ حدیث علی ہے کہ سیدنا علی الرتشی ہی ہے نہا ہوگا جس کا نام تھا دے اپ شرفراؤ سیدنا میں ہوگا وہ انسان کی کہنا میں ہوگا اورائیک ہوگا وہ انسان کی سیدنا میں ہوگا اورائیک ہی ہوگا اورائیک میرے نام پر ہوگا اورائیک میرے دالد کے نام پر ہوگا اورائیک والد کا نام بیرے دالد کے نام پر ہوگا اورائیک والد کا نام بیرے دالد کے نام پر ہوگا اورائیک والد کا نام بیرے دالد کے نام پر ہوگا اورائیک والد کا نام بیرے دالد کے نام پر ہوگا اورائیک والد کا نام بیرے دالد کے نام پر ہوگا اورائیک والد کا نام بیرے دالد کے نام پر ہوگا (ابوداؤد: ۱۳۳۳ )۔

فاسماس سے مجی دلیب بات بہ کدوجال کا حلید صدیت میں اس طرح بیان ہوا ہے: جَفداً قَسِط اَ عَوْرُ الْعَنْ الْبَعْنی عَظَریا نے بالوں والا وا کمی آ کھ سے کانا ( بخاری : 
۱۳۳۳ ) ، آخستر جَسِیسم جَفد الراس اَ عَوْرُ الْعَیْنِ الْبَعْنی مرخ رمگ کا یو ہے ہم والا معظریا نے بالوں والا وا کمی آ کھ سے کانا ( بخاری : ۱۳۳۳ ) ۔ وجال کے کانے پن کی بوی آ سان اور واضح نشانی مرز اکا ویائی میں پائی جاری ہے۔ کول ندم زاکو وجال سے واضح مشاہبت کی وجہ سے ظلی اور بروزی وجال مان لیا جائے ؟

سادماً بخاری کی بکی مدید جوآب نے چیش کی ہے اس پھی بیالفاظ بھی چیں کہ محاقد ما خورَجَ مِنُ و بُسَمَاسِ بَعْدِی الْسَحَمْسَامَ البِسِلِکا ہوگا جیسے ایجی حسل کرے لگلے چیں ( بخاری : ۳۳۳۷)، بِنَعْلَا فَ وَاسْدَ مَاءً ۱۳۳۷)، بَقْطُرُ وَالْسَدَ مَاءً ان کے مرسے بائی فیک ہوگا ( بخاری : ۳۳۳۳)، بیننظف وَاسْدَ مَاءً اَوْ بُهُواَ اِیْ وَالْسُدَ مَاءً مِلِین ان کے مرسے بائی فیک رہا ہوگا ( بخاری : ۳۳۳۱)۔ دومری طرف سیدنا این عباس مین کا قول می مند کے ساتھ معتمر کیا ہوں جس موجود ہے کہ جب سیدنا کی علی السلام کو

آسان پرزئدہ افھایا جار ہاتھا تو آپ کے مرے پائی کے قطرے لیک رہے تھے (المعصف الائن الی شیبہ کا ۱۹۲۱ء اسن الکبری للنسائی ۱۹۸۹، این جربر ۱۹۱۹،۱۹، این کثیر ۱۹۸۹، این کثیر ا/ ۱۹۸۹ )۔ اب بتا ہے ! آسان پر جائے وقت بھی مرے پائی فیکٹا جواور مشور کے نہیں جب دیکھا تو کو یا مرے پائی کے قطرے لیک دہے تھے ، اس سے دو مختلف فضیات تا بت ہو کمی یا مین وی ایک مخصیت؟ خدا کے بتدوا ہے لوگوں کے بیان آپ شما ای طرح ملے بیں جم طرح تذکورہ بالا وو بھانات۔

مابعاً مديث شريف كالقاظ فاف رأيعتموه فاغو فوه ببتم اسد يموو فرايجان جاد (ابدواد و ١٩٣٣) سدواهم مورباب كرا في والفري عليه السلام الإنك المري عدمرزا تاوياني برمورت مال فدنين بشق -

بیہ بے صفرت کی طیدالمام کے طید رکھل صورت وال۔ اسکے رکس کی متانا اور کھ چہانا ہی وجل وفریب کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ ای فاسد طرز تحقیق سے ہریاطل طبقے نے اسلام میں رفند ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اوجودے جملے آ دمی احادیث اور بعض احادیث پر پردہ ڈالنا ہی اس بات کا واضح جوت ہے کہ قادیائی تی گوئی کے میدال میں بے خمیری کی صوتک بہا بلک رسوام ہو کے ہیں اور ہمارے پاس انجی ایک بات کے کی کی جواب موجود ہیں۔ الحمد اللہ۔

امل اورنقل میں فرق واضح ہے

(۱)۔ ایک دلچپ بات بہ ب کرآ آن میں معرت میں طیرالسلام کا نام کے این مریم اور عینی این مریم اور عینی این مریم کا اس کے این مریم کو بھی این مریم کی تقریع کے ماتھ آ یا ہے۔ قیامت کے زد کید نازل ہونے والے می کو بھی اصاد یت میں وی میں این مریم لین "مریم کا بیٹا مینی" کے صاف الفاظ ہے متعارف کرایا گیا ہے۔ مرزا قاد یائی اپنے دعوے ہے کی تو من بیٹے جین مریم کا بیٹا من کے دکھانا مشکل ہو گیا۔ مرزا قاد یائی اپنی اس مشکل کو طل کرتے ہوئے تھے ہیں کہ "استعارے کو دکھ میں جھے مریم بھایا گیا، گر جھے حمل ہوا، پھر جھے سے میٹی پیدا ہوا، وہ پیدا ہونے والا میٹی بھی میں خود می تھا، اس طرح میں میٹی این مریم تھم را" (دیکھیے بھتی توح، دو مائی ٹن ائن جلد ۱۹ اسفودی ہے)۔

(۲)۔ مرزاے کہا گیا کہ ام مہدی قاطی ہوں کے۔ قرمزانے اسکی کواس کھی کہا ہے تور کرنے کورٹی فیرت گوارائیس کی ۔وہ کھواس مرزاکی تماب ایک ظلمی کاازالہ سخیہ ایم موجود ہے۔ (۳)۔ مرزاکو جب سلم شریف کی صدیث دکھائی گئی کہ کے کا نزول دھن میں ہوگا (مسلم جلد ۳) سخیاہ ۲۰) تو مرزائے کہا: دھن ہم اوقادیان ہے، یہاں کوگ اکٹریزیدی الملی ہیں (ازالہ اوبام، دومانی فرزائن جلد ۳ مفید ۱۳۹۔ ۱۳۹)۔

(س) ۔ جب مرزات ہو چھا کیا کہ سے طیرالسلام دجال کول کریں مے و اس نے کہا: دجال سے مراد یا دریوں کا کروو ہے (ازالیاد ہام، دوحانی خزائن جلد استفیالا سے)۔

(۵)۔ جب ہے جماعی کر حضرت بھینی علیہ السلام آند کے مقام پر دجال کوئل کریں ہے (مسلم ۱۹۳۱)۔ ۱۹۰۱/۳ ) و مرزانے کہا الدے مرادلد حیانہ ہے (البدئ ، دوحانی فزائن جلد ۱۹۳۸ اسفی ۱۳۳۱)۔ (۲)۔ جب مرزاے کہا گیا کہ حضرت کے علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیے مجوات دکھاتے تھے مرزائے کہا: یادر کھنا چاہیے کہ بیٹل ایسا قدر کے لاکن ٹیس جیسا کہ جوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگر بیعا بڑاس کمل کو کروہ اور قابل فرت نہ مجت او خدا تعالی کے فعنل وقوفتی سے المرید قور کہاں جو کہ کہ مدوحانی الدارہ اور الداویام مدوحانی امرید وی رکھتا ہے کہ ان جو برنمائیوں ٹیل حضرت کے این مریم ہے کم ندر جنا (از الداویام مدوحانی

فزائن جلد۳ صفحه ۲۵۸)\_

بشرالدين في الطرح كياب

کیا آسان بی رہنے والی ہتی ہے تم اس بات سے اس بی آ مجے ہو کہ دوتم کو دنیا بی ذلیل کرے (ترجمہ مرزایشیرالدین)۔

يهال مرزايشرالدين نے اللہ تعالى كوصاف طوري آسان ش رہنے والى يستى قرار ديا ہے۔اسے الكى آست ش بھى ۽ آمِنتُ مُ مَنْ فِلَى السَّمَ آءِ كَالْفاظ موجود إلى اور مرزا بشير الدين نے وہال بھى بھى ترجمہ كياہے۔

حدیث شریف میں بھی میں ہے کہ جوز مین پر بیس تم ان پر جم کرواور جوآ سان پر ہے وہ تم پر جم کرے گا( ابوداؤ دحدیث نمبر ۱۹۳۱ء تر ندی حدیث نمبر ۱۹۳۳)۔

مرزا قادیانی خود بھی لکھتے ہیں کہ وَافِسٹھکَ اِلَسی کے بیمعیٰ ہیں کہ جب پیلی فوت ہوئے توان کی روح آسان پراٹھائی می (ازالیۂ او ہام، روحانی خزائن جلد ۳ مسفیہ ۱۳۷)۔

اب بتائے کہ مرزا قادیانی نے آسان کا لفظ کہاں سے نکالا۔ اور حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی روح کو آسان پر کیسے پہنچادیا۔ جو آپ کا جواب ہوگا وہی امارا جواب ہے۔

سی اورسد ماطریقدیدے کرآن کی تغییر کرتے وقت اس تم کی بیرا پھیری کی بجائے نی کریم ان احادیث کی افرف دجو م کیا جائے جو خالص ای موضوع پروارد ہوئی ہیں۔

قاویا نیون کا دوسراسوال: تورات کی تعلیم تفی که مقول منتی بوتا ہے لہذا اللہ تعالی نے تورات کی تعلیم کے مقابلے کے رفع کا لفظ کی میڈ نظرر کھتے ہوئے تالی کے مقابلے پر رفع کا لفظ استعال کیا ہے۔

جواب: تورات کی بیفلیم برگزشین تھی کہ بر مقتول مفتی ہوتا ہے بلک تعلیم بیٹی کہ گمناہ گار مقتول مفتی موتا ہے (دیکھوتورات کتاب اشٹنام باب آ ہے۔ ۲۲۔۳۳)۔

حضرت میسی علیدالسلام چونکدب مناه منے لبذا اگر بالفرض صلیب رقل بھی ہوجاتے تو لعنتی ند بنتے۔ لبذا اس قل سے مرادشہادت کی موت بی ہے ادراسی موت کی نئی کے مقابلے پر صفی ۱۳۳) یکر مرزا قادیانی حسن و جمال سے عادی اورایک آ کھسے کانے تھے جس کا تی جاہرزاک تصویر آج بھی و کھ کرصورت عال کو بحد سکتا ہے۔ بلک حدیث پاک شی ایک آ کھ سے کا نا ہونے کا حلید سے کانیش بلک و جال کا بیان ہوا ہے ( بخاری حدیث ۳۴۳۹ ، مسلم حدیث ۱۳۲۱ )۔

(9)۔ احادیث کی روشی میں صفرت میسیٰ طیدالسلام کا نزول سفید مینار کے پاس ہوگا۔ان صاحب نے اس طرح کا مینار فود آگر تا ویان میں تھیر کرالیا،اور خاند پڑی کھل کرلی۔

(۱۰)۔ قرآن اور مدیے شریف یمی دائد الار صلیحی زیمن کے جانور کا ذکر ہے۔ کین مرزا قادیانی لکستا ہے کہ دَائد الار صلیحی وہ علاء و واصطین جوآسانی قوت اپنے اندر نیمی رکھتے ابتداء سے چلے آتے ہیں۔ لیکن قرآن کا مطلب ہیہ کہ آخری زمانہ یمی ان کی صدے زیادہ کثرت ہو گی اورائے قروح سے مراووی ان کی کثرت ہے (ازالداو ہام، روحانی خزائن جلد اسلی سے 20)۔ دائد الار ص سے مراوع لمائے سوء ہیں (حملہ البشری، روحانی خزائن جلد معراوع لمائے۔

کین مرزا قادیانی کی بیاتشاد بیانی بھی نہاہت ولیپ ہے کددوسری جگہ کھتا ہے: بلا شبہ دَائِنَةُ الاَرْ ص بی طاعون ہے جس کا سی کے زمانہ جس کا جربونا ضروری تفا( نزول اس مردومانی ٹرائن جلد ۱۸صفی ۱۹۸ ، کیچرسیالکوٹ ،روحانی ٹرائن جلد ۲۰سفی ۲۳۰)۔

## قادیانی سوالوں کے جوابات

قاد با نيون كا پېلاسوال:اس تا من سان كانقاكس موجوديس-

مُعِينُكُ بِين عِن عِلْ مِلْ مُعِدون كار

جواب: حضرت این عباس رضی الله عنها کا بیقول تغیر این عباس جن موجود ہے محراس کے اسکھے
الفاظ بیس مُفَلَعا وَ مُوخُوا یُنی اس آیت کے الفاظ می الله یم دیا خیرہ۔ مراد بیہ کدر فع

پہلے ہاور تو تی بعد جی ۔ اگر آپ سید تا این عباس کا قول لینے ہیں تو دیا نت واری کا نقاضا بیہ

کہ چران کا پورا قول تعلیم کیا جائے۔ پورا قول سائے آجائے کے بعد آپ کا مقصد پورا ند ہوسکا

بلکہ الٹا حیات و سی علیہ السلام فابت ہوگئے۔ اب جو پکھ بو چینا ہے این عباس رضی الله عند

پوچھے او بے تفاوت کے طور پرہم بہت پھیموش کے دیتے ہیں۔ عربی ذیان شین تا خیر کے لیے فیم

استعال ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے ' پھر' فورا بعد کے لیے ' فی ' استعال ہوتا ہے جس کا محق ہے ' اور' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور ' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور ' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور ' الستعال ہوتا ہے۔ جس کا محق ہے ' اور کا اللہ کی مثالی کی مقالی کی اللہ کو (الصور کی جس)۔

موجود ہیں۔ مثل: تکلیک ہوجی اِلیٹ کی قولی اللہ بین فیلیک اللہ (الصور کی جس)۔

اس آیت میں نبی کر بیم صلی الله علیدة لدوسلم پرنازل ہوتے والی وہی کا ذکر پہلے ہے اور استھے انبیا مربنازل ہونی والی وحی کا ذکر بعد میں ہے۔

وَاسْتُصِدِی وَازْتَعِی (الْعُمِان:۳۳) راس آیت پی مجده پہلے اور کوم بعد پی بیان ہوا ہے۔ دَبِّ مُسوَّسیٰ وَ هَادُوُن (الاحراف:۱۲۲) اس آیت پی ندی تقدیم وتا خیر ہے اور ندی ترتیب بکساس پی ترتیب مانٹا کفرہے۔

نقدیم وی خیری حکمت و مسلمت ہے کہ سیدنا سے علیالسلام اوسلی وی جائے کہ یہووی
ان کا پہنیس بگاڑ سیس کے اور وہ قتل ہونے کے بجائے طبعی طور پروفات پاکیس کے اور آسلی کے طور
پر طبعی وفات کا ذکر پہلے فرما دیا اور اس کے بعد فی الحال اٹھا لینے کا ذکر کیا ۔ علا مساحم مساوی مالکی علیہ
الرحمہ لکھتے ہیں ، وَ الْمَسَقَدُ مُو دُ بَشَارَتُهُ بِنَجَاتِهِ مِنَ الْمَيْهُو دِ (تغییر ساوی جلد استحریہ ۱۱) ۔ بیاک
طرح ہے جیے عَفَ اللَّهُ عَنْکَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ (التوب سام)۔ میں حضور کریم سلی اللہ علیہ وسلم
کی دل جو تی کے لیے عَفَ اللَّهُ عَنْکَ کومقدم فرما دیا۔

جسمانی رفع کا اثبات کیا میاہے۔

یہاں پھر قاویانی کہتے ہیں کہ چونکہ یہودیوں کے خیال میں ہر حقو العقی ہوتا تھا لیڈا اللہ تھائی نے یہودیوں کے مقیدہ کو میڈ نظر رکھتے ہوئے صفرت میٹی علیدالسلام کوئل سے پہایا اور یہودی نظروں میں تعقی ہونے کی بھائے ورجات کی بلندی کا اعلان کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قادیا نیوں کی ہے بات بدلیل اور بے والد ہے۔ یہودیوں کا مقیدہ وقو وہی تھا ہے ہم نے یہودیوں کا مقیدہ وقو وہی تھا ہے ہم نے یہودیوں کی کتاب قورات سے یا حوالہ تقل کر دیا ہے لیونی کتاہ گار محقول لعنتی ہوتا ہے، ہر محقول لعنتی نہیں ہوتا۔ اورا کر ہر محقول لعنتی ہی ہوتا ہے تو کہ محفرت کی علیہ السلام اور محفرت ذکر یا علیہ السلام (جودولوں کا اگر ہر محقول العنی ہی ہوتا ہے تو کہ محاذ اللہ قادیا نعوں کے اس اور محکرت ذکر یا علیہ السلام (جودولوں کی ارشاد فر باتا ہے ۔ وَ اَلْهُ فَا اللّٰہُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَٰ اللّٰهُ اللّٰ

بی وہ مرکزی آ ہے ہے جو صرت میں طیالا م کدفع جسی کی مرح ولی ہے۔ اور
ای آ ہے ہے اپنی کرون چیزانے کے لیے قادیائی مسلغ میسائی دھمتی کے لاکھ دھووں کے یا وجود موجودہ
مغ شدہ او رات کا مہارا لے رہے ہیں۔ تجب ہے کہ جولوگ نبی کریم بھٹا کی متواتر احادیث کو پر کھنے
کے لیے اپنے خود ماختہ تر از وافعائے پھرتے ہیں انہوں نے کئی بڑاد مالد پرائی قورات پر کس طرح
اختہاد کرلیا جسکت ہوں نے کا فیصلے تر آن نے فیست کو گؤٹ الکیلیم سے الفاظ سے وسعدیا ہے۔
بہم قرآن سے بات کرتے ہیں اور یہ باکیل کو چیش کرتے ہیں۔ پھر بھی آئیں دھوئی ہے کہ انہوں نے
میسائیت کو کلست دی۔ شاید قوراتی بہود یوں کی ہم فوائی کانام الم کے بال کمر صلیب ہے۔

قاديا نيول كا تيسر اسوال: الله تعالى فرما تا بياد قال الله أما عيسى إلى مُعَوَقِلُكَ

وَدَافِسعَكَ إِلَسى يعنى الصلى تيرى تونى كرول كااور تحجما في طرف الماؤل كا (آل عران

:٥٥) وعفرت مبدالله بن مباس منى الله عن قرمات بي كماس آيت مي مُنَسوَ فِيهُ كَ عَمراه

يقين برادموت بربالاً توفى بعنى نيزاك أله يَتَوَقَى الانفَسَ بمرادموت بربالاً توفى بعنى نيزاك أله يَتَوَقَى الانفَسَ بمرادموت بربالاً توفى بعنى نيزاك أله يَتَوَقَى الانفَسَ بمرادموت بين الله الما بما بحالت بين المحالة بالما بما بحالت بين المحلى بطيرى برير ومنثور بمثاف مناذن بين المين برير بربوم بلي بالمنان معالم المتويل المن بين جريد برم يحط اورانتم المهاد وفيره شرائعى ب- بلك ما مع البيان معالم المتويل المن بين جريد برم يحط اورانتم المهاد وفيره شرائعى ب- بلك ما مع البيان صفح الدائم الما المتوالي بين بين بين بين بين بين المناق المنافق وقال الاستحد و المنافق وقال الاستحد و المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق والمنا

یہ تنے وہ حقائق ،قرآن وسنت کی تصریحات ادر افعت کے انبار جن کی بناء پرخمو کی علاء تو فی کا وہ قاعدہ وضع کرنے کی جراًت جس کرسے جے مرزائے نکال وکھایا ہے۔قادیا نیوں میں اگر ہمت ہے تو یہ قاعد دا محلے علاء ہے جاہت کریں اور المحلے علاء کے اس قاعدے کو وضع نہ کرنے کی جو وجہ اور علی ہم نے بیان کی ہے اسے تو ڈکر دکھا کیں۔

قَا وَبِا يَهُولَ كَا بِإِنْجُوالِ سُوالَ: اللَّهِ تَعَالَىٰ فَرَاءً بِهِ وَإِذْ قَسَالَ اللَّسَةُ بَنَا عِيسَسى ابْنَ مَوْيَمَ أَأْنَتَ قُسلُتَ لِلنَّاسِ اتَّجِدُونِي وَأُمِّيَ إِلَّهُنَنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي ہماری بے ساری مختصرید نا این عماس میلادے دفاع میں اور انکی تا ئید و نقعہ ایق کے طور پر ہے۔ در نساس پر کسی متم کا قادیانی اعتر اض دراصل سید نا این عماس میلاد پر اعتر اض ہے۔

انیا آپ نے اس آ مت کا ترجمہ بھی فلط کیا ہے۔ متونی اور دافع اسم فائل کے مسینے ہیں اور انکا ترجمہ ہے فائل کے مسینے ہیں اور انکا ترجمہ ہے والا اور دفع کرنے والا اور دفع کرنے ہے۔ یہ والا کا مصر بھی موجود ہے کہ اے مجا آ تیرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے۔ یہ وگٹ تیرے خلاف کوئی قدرت نہیں رکھتے ۔ ای سیح ترجے میں تقذیم وتا فیرکی مخوائش بھی واضح فظر آ رہی ہے اسلیے کہ فعلوں کے تعد دیش ترتیب کا شائبہ وسکل ہے محرفاعل کی وحدت تقدم وتا فرکی یا بدنویس۔

الله معزت عبدالله ابن عباس رضى الله عنه خود ديكر مقامات برحيات يح كائل نظر آت إلى معزت عبدالله ابن عباس رضى الله عنه خود ديكر مقامات برحيات يح كائل نظر آت إلى ، ديكه و إسيد ناهيلى عليدالسلام كزنده آسان براشمائ جائے كائفسيلى واقعد سيدنا ابن عباس رضى الله عند سي مح سند كرساته جم نقل كر يك إلى (مصنف ابن ابى شير جلد عمل ماليم عبد المستفية ١٩٠٨ بين جرب المدام في ١٩٠٨ بين ماليم عبد المستفية ١٩٠٨ بين جرب المدام في ١٩٠٨ بين من الله عند ١٩٠٨ بين جرب المدام في ١٩٠٨ بين كثير جلد المستفية ١٩٠٨ بين جرب المدام بين المدام في ١٩٠٨ بين من الله من المدام في ١٩٠٨ بين من الله من المدام في ١٩٠٨ بين المدام في المدام في ١٩٠٨ بين المدام في المدام في ١٩٠٨ بين المدام في المدام في ١٩٠٨ بين المدام في ا

وَإِلَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ كَآمَيرِ شَهِينَا ابْنَ عَلِى الْمَاتِ بِي كَاهُو خُووُجُ عِيسَىَ ابْنِ مَوْقَمَ عَلَيْهِ السَّكَامُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَاعَةِ (منداحرمديث:٢٩٢٣)\_

قا دیا نیون کا چوتھا سوال: اگر تونی (باب تفعل) کا فاعل الله اور مفعول ذی روح ہوتو ہمیشہ اس کامعی قبض روح ہوتا ہے۔

جواب: اول تو مرزا قادیانی قرآنی لفظ کے معنی معلوم کرنے ہیں مدیث پر حقل کوتر بچے دے رہے
ہیں اور تقرق کے مقابلے پراٹکل چلارہے ہیں اور ہم اس سے پہلے عرض کر بچے ہیں کرا تکار حدیث
عی فساد کی جڑھ ہے۔ ٹائیا قرآن میں برشار الفاظ ایسے موجود ہیں جو مرف ایک مقام پراٹک
تعلک مغہوم دے رہے ہیں۔ مثل قرآن میں ہر چکہ جسف سے کا معنی متارہ ہے۔ محرسورة تور میں
جفہاح سے مرادح ال جے۔ قرآن میں ہر چکہ بغل سے مراد مُت ہے۔ محرسورة ایسف میں بغل
سے مرادشو ہرے۔ قرآن میں ہر چکہ بغل سے مراد مُت ہے۔ محرسورة ایسف میں بغل

إِلَى السَّمَاءِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنِّى مُتَوَقِيكَ وَوَافِعُكَ إِلَى لِيَنْ فَلَمَّا تَوَقَيْسِى عُمَاوَنَ عصرادة سان براغائ جانا باوراس عمالِتَّى مُعَوَقِيكَ وَوَافِعُكَ إِلَى كَالْمِ فَاسَاره ب(تغير كبير جلد معنى ٢٦٩) -

والْأَلْدُوَ فَيْنَدِينَى كَالْفَلْافَ دُعْتُ فِيهِمْ كَمَقَا لِلْهِ يرب، ومت كَامَعَى بُ عَمْ موجود ربا "اس يرمز بدلطف فِيهِم كَلْفَلْ عَمْ بِيعِيْ "ان كَا عُدا "اب استَدَمَقَا عِلْم يَفَلَمُنَا تَوَقَّيْنَتِي كامعنى عدم موجود كى باورا كَا عُرند بنا ب-

الم مرازى تقيعة بن: مَسَا وُمُستُ مُ قِيسُماً فِيهُهُمْ يَعَىٰ جب تَك شِم الن شِم مَعْم وَ إِلَا اللهُ مُعْمَد اللهُ مُعْمَدُ اللهُ مُعْمَدُ اللهُ مُعْمَدُ اللهُ مُعْمَمُ مُعْمَد اللهُ مُعْمِد اللهُ مُعْمَد اللهُ مُعْمِد اللهُ مُعْمَد اللهُ مُعْمَد اللهُ مُعْمَد اللهُ مُعْمَد اللهُ مُعْمِد اللهُ مُعْمَد اللهُ مُعْمَد اللهُ مُعْمَد اللهُ مُعْمَد اللهُ مُعْمَد اللهُ مُعْمِدُ اللهُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ اللهُ مُعْمِدُ اللهُ مُعْمِدُ اللهُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِمُ مُعْمِدُ اللهُ مُعْمِدُ اللهُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمُ مُعْمِمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمِمُ مُعْمُ مُعْمِمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِمُ مُعْمُ مُعْمِمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِمُ مُعْمُ مُعْمِمُ مُعْمُ

علامها بن كثير رحمة الله عليه كليست إلى : حِيْسَ تُحسَّتُ بَيْنَ اَطَّهَوُهِم لِينَ جب عَلَ استَطَ وجودون كردميان موجود با (تغيير ابن كثير جلد اصفي ١٦٨).

بيدرم موجود كى خواء كى صورت شى بھى بوئى بورقر آناس مقام ياس سے بحث بيل فرمار إبك يقرح بَلُ رُفَعَهُ اللهُ إليْهِ بِمَن كُرْرِيكَ ب-

أَنُ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِي إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَيَسْكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَيْهِمُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَبِي نَفْسَتُ أَنْتَ الرّقِيْبَ وَبِي وَرَبَّكُمُ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدً (المائدة:١١١١عـ١١).

ترجہ: جب اللہ نے کہا اے بیٹی بن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ جھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنالو؟ تو اس نے کہا: تو پاک ہے جھے بیری حاصل نہیں کہ بی ناحق بات کروں ، اگر میں سنے بید بات کی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی ، تو میرے دل کی بات جانتا ہے اور میں تیرے من کی بات نہیں وہی کہا تھا جس کا تو نے جھے کی بات نہیں وہی کہا تھا جس کا تو نے جھے تھے تھے اس بیری ہم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو میر ااور تمہارار ب ہے ، اور میں ان پرگواہ تھا جب تک میں ان میں موجود رہا ، اور جب تو نے میری تو نی کروی تو پھرتو جی ان پرگھران تھا۔

اس آ مت معلوم ہوا کہ حضرت میں علیدالسلام ہی تو فی کے بعدا پی تو م کے حالات سے بے خبری کا اظہار کررہ جی ۔ اگر وہ زغرہ افعائے کے ہوتے اور والی آ کرانہوں نے اپنی قوم کے حالات تو م کے حالات کود کی لیما ہوتا تو بھی بھی لاعلی کا اظہار شرکتے اور اگر قسو فینت ہی سے مراد موت بعدا زنرول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت میں علیدالسلام اپنی موت سے پہلے اپنی توم عمل موجودد ہے۔ یہ بات آ پ کے آسمان پر جانے کے منافی ہے۔

جواب: اولا اس آیت میں اعلی کا ظهار موجود نین آپ علیدالسلام پرسوال بینین کیا جائے گا کرآپ جائے ہیں یائیں بلکہ سوال بیہ وگا کرآپ نے کہا تھا کرٹیں؟ جواباً حضرت میسیٰ علیدالسلام عرض کریں کے کرمی انین خلابات نیمن کی مان شخت فلفتہ میں بھی تصریح سوجود ہے۔

انیاللہ کریم جل شاندنے إلى مُتَوَقِیْکَ وَ وَافِقْکَ إِلَیْ مِن جووند وقر مایا تھا مَلَ وَفَعَهُ اللّهُ إِلِيْهِ كَوْرِيجِ اس كا الله عليال كرويا ہے۔ اب تيا مت كون سيدنا كم عليه السلام فَلَمَّا تَدَوَ فَيُعَدِّى عَرْضَ كَرَبُ اس بورى تعميل كوا يك لفظ من بيان كرد ہے ہيں۔ اس سادے پي منظر كو مر بوط د كهنا ضرورى ہے۔ ويكھے ! امام دازى دحمة الله عليہ لكھتے ہيں: فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ: وَفَاقُ الرَّفَع

یک وقت مراد لے قیم می نفست فضف فینے نم ایک تا تیکر ساور عدم موجود کی مراد لی جائے اورا کر قسو فی نفین سے مراد معزت کے علیا اسلام کا موت کے بعد دوبار وزیرہ ہوکرجم سمیت آسان پر جاتا ہو جیسا کہ بعض علما مکاری ول میں ہے اس صورت کوشائل رکھے کے لیے بھی قسو فیلفینی کا انتظامی مناسب تعاادرا سے مقالے پر مَا دُخْتُ فِلْهِ جُهماد ق آرہا ہے۔

رابعا حضرت من کی اپنی قوم کے بڑ جانے کے بارے بیں العلی قادیا نیوں کی ایک معتقد فیز تحقیق ہا اور دوحانی بستیوں کی کافی اور طلی دسترس سالطمی اور جہالت اس کا سب ہے۔ حقیقت بید ہے کہ حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام سے لے کرنی کریم سلی انڈ علیہ دآلہ دہ ملم تک تمام اخیاء علیم السلام پوری و نیا اور خصوصاً اپنی اپنی امت کے احوال سے باخیر ہیں۔ محابہ کرام ، شہداء ، اولیا ماور عام نیک لوگوں کے میچ محتمد واقعات کارت سے ایسے ملتے ہیں جن سے قابت ہوتا ہے کہ اندین وفات کے بعد د نیا کے حالات کی فیر ہے۔ تو پھر سیدنا کی علیہ السلام جوزی و موجود ہیں اور بغرامی الله وفات شدہ بھی ہوں تو بحیث ہیں۔

فاساً صفرت مینی علیدالسلام کوان کی امت سے بے فر مجمعنا قرآن کی اس آ مت کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: فَکَیْفْ إِذَا جِنْفَ الله عَلَیٰ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْفَا بِکَ عَلَیٰ مَا الله عَلَیٰ الله عَلَیٰ الله عَلَیٰ کَا الله عَلَیْ کَلُوا الله عَلَیْ کَا الله عَلَیْ کَلُولُ الله عَلَیْ کَا الله عَلَیْ کَلُوا الله عَلَیْ کَلُوا الله عَلَیْ کَا الله عَلَیْ کَلُولُ الله عَلَیْ کَلُولُوا الله عَلَیْ کَلُیْ کَلُولُ الله عَلَیْ کَلُولُوا الله عَلَیْ کَلَیْ کَلُولُوا اللّهُ عَلَیْ کَا الله عَلَیْ کَا اللّه عَلَیْ کَا عَلَیْ کَا اللّه عَلَیْ کَا عَلَیْ کَا عَلَیْ کَا عَلَیْ کَا عَلَیْ کَا عَلَیْ کَا عَلْمُ کَا عَلَیْ کَا

اس آ عت فے سیدنا سے علیہ السلام پر بے خبری کے الزام کے پر فیے اڑا دیے اور اللہ کے پاک تی جبرک کے الرائد کے پاک کی جبرک کے اور اللہ کے اپنی السلام کے اپنی است سے خبر دار ہوئے کے بارے علی می سی کھی اوقی وَ مَوْمَ الْلَقِدَاعَةِ دَاحُونُ عَلَيْهِمُ هَلَهِيدَا لِين وہ قیامت کے دن ان پر کواہ ہوں کے (النسام: ۱۵۹)۔

اكر مُحنَّثُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْثُ فِيهِمْ والى كواى كاتعلَى مَلَى (كَانَ مُكَ نَدَى سے بو اور قَوْمُ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا والى كواى دوبار ووثياش آكر حالات سے آگاى كى بتار بولو تطبق بہترين بوكى۔

مادراً آگر بالفرض برلاعلی کا اعماد ہے جی تو اس کا سب حقیق لاعلی ٹیس بلک اللہ کریم

جل شاند کا اوب اوراحر ام اس کا سب ہے۔ چنانچہای آ یت سے تھوڈ ایمینے ارشاد ہے: آسے وَمَ

مرسوں کو جمع کر کے ہو جھے کا جمہیں تہاری تو می طرف سے کیا جواب دیا گیا تھا؟ تو وہ کہیں گے

میں پی حظم ٹیس (الما کہ و: ۹۰۱) ۔ کا ہر ہا تی تو م سے ہر نی کو کیا جواب دیا گیا تھا؟ تو وہ کہیں گے

میں پی حظم ٹیس (الما کہ و: ۹۰۱) ۔ کا ہر ہا تی تو م نے ہر نی کو کیا جواب دیا اس بات سے کوئی می

میں پی حظم ٹیس (الما کہ و: ۹۰۱) ۔ کا ہر ہا تی تو م نے ہر نی کو کیا جواب دیا اس بات سے کوئی می

میں بی خرفیس ہو سیکتے ، اس کے جواب میں تمام نبول کا لا عیاستم آلف کہنا دی ہوا ہے کوئی سی سکتا ۔ بیا می طرح ہے جسے محابہ کرام علیم الرضوان بوی واضح باتوں کے بارے میں ہمی حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللّٰ فور و مُسؤلُلُهُ اَعْلَمْ کہ و بنتے ہیں ۔

اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللّٰهُ فور و مُسؤلُلُهُ اَعْلَمْ کہ و بنتے ہیں ۔

ا تھارلاطی کی بھی وہرے جے امام رازی رحمۃ الشطیہ نے پندکرتے ہوتے بیان فربایا ہے، لکھے ہیں: انبیاء کو اٹی توم کے احوال کاظم ہے لیکن اللہ کریم کاظم ان کے ظم سے زیادہ ہے قبلہ قدا السَمَعْنی نقوا الْعِلْمَ عَنْ اَنْفُسِهِمْ لِاَنْ عِلْمَهُمْ عِنْدَ اللهِ کَلا عِلْمِ لیمی انبیاء بیم السلام اس میں میں اسپی طمی تھی کریں کے کدان کاظم اللہ کے طم کے سامنے لاطمی کی مان تھ ہے (تغیر کیر جلد اس فی میں اسپی طمی تھی کریں کے کدان کاظم اللہ کے طم کے سامنے لاطمی کی مان تھ ہے (تغیر کیر جلد اس فی میں اسپی طمی کا

قادیا نیول کا چھٹا سوال حضور الظ نے اپند مراہ ہونے والے امتوں کے بارے شمل فرمایا: اَقُدُولُ کَسَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ عِیْسَی بُنُ مَوْیَمَ کُمُتُ عَلَیْهِمْ شَهِیْداً مَّا فَعُتُ فِیهِمْ فَلَیْهِمْ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

سوال برے كوالفاظ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنَى جب حضور الله فرارے إلى تو مرادموت باور كى الفاظ معزرت كى عليدالسلام فرمائى مرادة سال پرجانا ہو۔ ايك لفظ كووسى كول؟ جواب عصر اور معهد برك درميان مشاببت كلى كا پاياجانا ضرورى نيس بوتا بلكد كى ايك قدر آ تخضرت الله ش ب (تخذ كواز ويدروهاني خزائن جلد ما مني ١٩٣).

و با نیول کا ساتو ال سوال : مرزا صاحب نے نہایت جبتی کے بعد میتحقیق چش کی ہے کہ حضرت سے طیبالسلام کوصلیب پر چر حایا کمیا تھا مگر وہ صلیب پر مرے نیس بلکہ مردہ جیے ہو گئے اور میں ہور ہوں نے انہیں مردہ سجھ کر وفن کر دیا ، محروہ تیسرے دن افاقہ ہونے کے بعد قبرے نکل پڑے ، مہاں ہے ہندوستان آ محے اور سری محرکہ خان یار ش وفن ہوے اس موضوع پر مرزا صاحب وال ہے ہندوستان آ معے اور سری محرکہ خان یار ش وفن ہوے اس موضوع پر مرزا صاحب نے کہا کہ کا کہا ہے۔

جواب : مرزا قادیانی نے بیسارا ذھکوسلا کھ بائیل سے میکھ آٹار قدیمد کی خرافات سے اور کھے اپنی انگل سے جوڑجع کے در میع تیار کیا ہے۔ اور اس میں قرآن وسنت کی تصریحات کامعمولی حصہ مجمی شال نہیں۔

کیں کی بحری کہاں کا محوزا جیان متی نے کنیہ جو ڑا
جم تصیل بتا و بیتے ہیں ، مرز الکھتا ہے: سی کوتا زیانے لگائے ملے ، طمانے مارے مگے اور
بنی اور ضفیا اڑایا ممیا (از المراویام ، روحانی ٹنز ائن جلد مسخد ۲۹۵) ۔ سیج پر جو بید مصیبت آئی کدوہ
صلیب پر چڑ حایا ممیا اور کیلیں اس کے احتصاء ہیں شوکی مشین جن سے وہ فشی کی حالت ہیں ہو کیا بید
مصیبت در حقیقت موت سے بچر کم نہیں تھی (از المیاویام ، روحانی ٹر ائن جلد میں مقیم ہیں)۔

لیکن مرزاکویا در کھنا چاہے تھا کہ قرآن وسنت کے متوالے اوراجمار گامت کے پابھا اس حتم کی کہانیوں کو چکے برابر بھی حیثیت نیس وے سکتے ، تصوصاً جب کہ ہمارے پاس قرآن وسنت کی تضریحات اور تھامت موجود ہیں۔

حقیقت بیہ کرسیدنا میں علیہ السلام کواس قدراؤیت کا دیے جانا اینسی مُعَوَقِیْکَ وَ
رَافِهُکَ اِلَّی شما اللہ تعالٰی کے طرف ہے دی گئاس آسلی کے باکس منائی ہے۔ تا تیا بیو وَ مَا صَلْبُو وُ
ہے ہمی متعادم ہے۔ جاناً ہے اِوْ تَحَفَّفُتُ اَبَنی اِسْرَ آئِیْلُ عَنْکَ کے جی خلاف ہے۔ دابعاً قرآن وصلت اور سیدنا این عباس کا سمجے اثر استے بھی بول رہے ہیں۔ خاسا مرزا قادیاتی عیمائی دعمیٰ کا وحوی رکھنے کے باوجود قرآن وسلت کی بجائے بانھل کا مہارا ہے دیا ہے۔ سادسا اس طرح کی جوائی باتوں اور تکہ بازیوں کے ذریعے بہت کی حالیت کیا جاسکتا ہے۔ سادشا اللہ تعالٰی کافر این وَ مَسْکُو وَا

مشترک کی بناء پر بھی تشیدہ ہے دی جاتی ہے جیسے بہادرکوشیر سے اور بزدل کو کیدڑ سے۔ اوپر یہ
وضاحت گزر چک ہے کہ قسو فینگیدئی کا لفظ آسان پر جانا، موت کے بعد دوبارہ زعرہ ہوکر آسان پر
جانا، نینداور موت سب کے لیے مشترک ہے اور حسب موقع کوئی بھی متی مراولیا جاسکتا ہے۔
جانا، نینداور موت سب کے علیہ السلام کی موت کے بعد ان کا جسمانی رفع ، یا پھر نزول کے بعد
موت، نی کر یم مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقات بھی کھیل اشتر اک رکھتی ہے۔

خاسما اشراک فی الظم جہاں پایا جائے دہاں ضروری نیس کداشراک فی المنی بھی کلی المور پرموجود مور دھور مطالبات کے فقید اور ایساک فشید داوں میں ایٹاک موجود ہے کر پہلی بار ایٹاک میں دونوں میں ایٹاک موجود ہے کر پہلی بار ایٹاک میں حقیقت اور جازی تقسیم ہے۔ بعض اوقات ایک جی تول کا قائل مشترک کا قائل بدل جانے سے منہوم بدل جاتا ہے، مثلاً ورود شریف کے الفاظ میں صلوۃ کا انفظ مشترک ہے، الشدتعالی کی طرف سے صلوۃ کا ہمتی رحمت ہے، اور تکلوق کی طرف سے صلوۃ کا معتی دھا ہے۔ اور تکلوق کی طرف سے صلوۃ کا معتی دھا ہے۔ اور یکی صلوۃ جب فرشے مسلمانوں پر بیجیج بیں تو مراد استفظار ہوتا ہے۔ قادیا نیوں میں اگر جست ہے تو ہر چکہ صلوۃ کا ایک ہی معتی لے کرد کھا کیں۔

وَمَكُو اللّهُ وَاللّهُ عَيْوُ الْمَاكِوِينَ بِمِي معزت في عليه السلام كوصليب رِجْ هدراورا وَيَتِي لَار مرد ب جيها بوجائ كاجازت بين ويتاورت الله كالمدير معاذ الله ناكام نابت بوكى عدنا بسبلُ رُفَعَهُ اللّهُ إليه كفراً بعد وَ كَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا فرمانا بحي تصليب كاجازت بين ويتاورنه الله تعالى كاس معاسل بين عالب ربنا نابت ند بوكارت عالم إلى آرة ن في يبود يول ريمن قل كل كادون كار كان كارون كر كن وجب لعنت كى بهوق وقي إلى قد الفي المنسبة عيستى ابن مَوْيَمَ وَسُولَ السلّم في النسام: ١٥٤ ) وبال كم كواس قد راؤيت وسيخ بربري والى العنت كي في بوقي اور جب كه قرآن يهود براس وجه العنت في مرتان وقيق قاس مراق قد يون الله من المناور العند والا خود الناخود العند والعنود المنار بوكاء

قاد ما نيول كا آ مخوال سوال: الله تعالى فرماتا ب وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولَ فَلَدُ حَلَثُ مِنْ فَلَسِيلِهِ السُّسُلُ مُحَمِّدٌ إِلَّا رَسُولُ فَلَدُ حَلَثُ مِنْ فَلَا مِلْ اللهِ السُّسُلُ مُحَمِّدُ اللهِ السُّسُلُ مُحَمِّدُ اللهِ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ الل

جواب : اولاً بيآيت معزت مين عليه السلام كي موت البت كرف ك ليے بطورتص وار دميں موئى بلك جنك احد مي ني كريم ملى الله عليه وسلم كي شهادت كي خركيل جانے كي وجہ سے افرا تغرى كا مينا اس كن ول كاسب بنا تھا۔

ا نیااس آیت بی افظ خسلت استهال دواب ند کدموت اس بات برخر درخود کرتا بزے گا کد آخر قاد با نیول کو حضرت می علید السلام سے حق بھی قرآن دست بی موت کا لفظ کول میمرٹیس آر ہا؟ کبھی دَفع جمعی موت، کبیں قدو قبی بمعی موت اوراب خلق بمعی موت! آخریہ چکر میمرٹیس آر ہا؟ کبھی دَفع جمعی موت، کبیں قدو قبی بمعی موت اوراب خلق بمعی موت! آخریہ چکر میم نیس بھی کو فرق کا لفظ ہے، حضرت کی علید السلام کیلئے اسکی تصریح قرآن وسنت بلک کی ضعیف حدیث بیں بھی کو ل بیں لمتی ؟ اور اللہ تعالی نے موت کی بجائے ضلت کا محاط لفظ کول استعمال قربا با؟۔

اللَّ آپ نے آیت الله وما مُحمد إلا رَسُول جَدِيكِ الفاظ معرت ك

طیدالسلام کے بارے یم یعی بین کہ: مَا الْمَسِیعُ ابْنُ مَوْمَمَ إِلَّا وَسُولَ فَلَهُ حَلَثُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (المائده: 20) معلوم بوا کرارس کا الف لام استفرائی نیس ہے۔ اگراستفرائی مانا جائے تو حضرت کے ملیدالسلام سے پہلے کر رجائے والے انجیام یمس نی کریم کا کو بھی شال کرنا پڑے گا۔

رابعاً اس آیت کا نزول محابہ کرام طبیم الرضوان کے ذینوں بھی نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا استبعاد دور کرنا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے سلیے چدر سولوں کی وفات کا وقوع کہ دکھا دینا کائی تھا۔ تا کہ واضح ہوجائے کہ فوت ہوجانا ہو ت کی شان کے منائی تھیں۔سالیہ کلیے کو تو ڑنے کے لیے موجہ جزئیکائی ہونا ہے جو سالیہ کلیے کا ناتض ہے۔

بی وجہ کے دھرت سیدنا فاروق اعظم کے نے میں بر کھا کی وفات کا الکارکیااور فرمایا کہ جس نے کہا کہ حضور فرت ہو گئے ہیں جس اس کی گردن کا ف دوں گا ۔ اس وقت سیدنا مد بق اکبر جس نے کہا کہ حضور فرت ہو گئے ہیں جس اس کی گردن کا ف دوں گا ۔ اس وقت سیدنا صد بق اکبر حضور نے ان کا استبعاد دور کرنے کے لیے ای آ بت کو طاوت فرما کر قابت کیا تھا کہ دفات پا جانا نبوت ورسالت کے منافی نیس راس موقع پر صرت کی طیدالسلام سیت تمام انبیاء کی وفات ہا جان ہو تھا بلکہ چھا انبیاء کی وفات کا وقوع کو مطاکر سیدنا فارد تی اعظم کو مجوب کر کم بھا کی وفات کا بیشن دانا تا منصود تھا ۔ چنا نبی انبیل وہ خطبری کر بیشین آ بھی گیا کہ درسول اللہ دائی وسال ہو چکا وہ خود فرماتے ہیں عقرت فیکورٹ فیکورٹ الی الآز میں و آیکھنٹ آن دَشولَ اللہ بھی اللہ مات کیجی میں ہے جان ہو کیا اور دیمن کی طرف کر کیااور بھی بیشین آ گیا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ کا درسول اللہ صلی اللہ علیہ کا درسال ہو چکا وصال ہو چکا (منت درک حاکم حدیث فرمز ۱۳۱۳)۔

قادیا نیول کا نوال سوال: جب حرت ایو کرصدین میدند نصاب کے سامنے بیا ہے وہ کا اور کا نیوال کا نوال سوالی: جب حرت ایو کر مدن کے اور کا ایک کار ایک کا ایک کار ایک کا ایک کار

جواب حضور کریم ملی الله علید و ملم کاجم اطهر سائے جار یائی پر موجود تعار آسان پرا تھائے جانے کا تو وہم بھی کسی کوئیس اوسکیا تھا۔

ان عفرت فاروق اعظم رضى الله عندكوآب صلى الله عليه وسلم كي آسال برسط جائد كا

عج عرے پر جائے تو کیااس دوران اس کا قادیانی مونامنسوخ موجائے گا؟ سینے پر ہاتھ رکھ کراللہ کی بارگاہ میں جواب دی کا خوف ذین میں جما کر جواب دینا!

خاساً بتاؤا کیا مجوب کریم سلی اللہ علیہ و کم آئی متی زعدگی کے دوران شام اور طائف
کے طویل سفروں پر تشریف نے مجے سے کہیں؟ اور کیا اس کے باوجود آپ سلی اللہ علیہ و سلم کا دہ
دور کی کہلاتا ہے کہ بیں؟ اور عدتی زعدگی کے دوران آپ مکہ تشریف نے مجھے تھے کہ بیں؟ اور
سینکٹر دن میل دور تبوک اور تیبر و غیرہ شی تشریف فر باہوئے تھے کہیں، اورا سے طویل سفروں کے
باوجود آپ سلی اللہ علیہ و سلم کا وہ سارا دور عدتی کہلاتا ہے کہیں؟ اوران دو مختلف زبانوں شی تازل
ہونے والی آیات کو کی اور عدتی کہا جاتا ہے کہیں؟ آئیؤم آئے تھائے قبلے فی قبد الودائ کے
موقع پر مکہ می تازل ہوئی تھی اس کے باوجودا سے عدتی آیت کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب: ۔ تادیانی لوگ خودمرزا کو بیک وقت کے اور مہدی فابت کرنے کے لیے صدیت پڑھتے ایں کا مَهْسدِی اِلَّا عِیْسسیٰ ۔ کویار عدیث قادیانیوں سے مسلمات بھی سے خمری ۔ یہ ہوری صدیث اس طرح ہے : کا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَیٰ شِرَادِ النَّاسِ وَکَا الْمَهْدِیُ إِلَّا عِیْسَی اُنْ وہم نیس ہوا تھا گلکدو قارت ندیانے کا کمان تھا۔ تمام محابہ کرام طیم الرضوان اس سورت حال کو بھد رہے تھے۔ جس بات کی اصلاح کی خاطریہ آیت صدیق اکبرنے پڑھی وہ مقصد حاصل ہو کیا۔ اور تمام محابہ کرام مادود کیل کو بچھ کے۔

ٹالٹ معفرت سے علیہ السلام کا آسان پرجانا اور ان کے زول پرمتو اترا حادیث محابہ کرام کی نظر میں تھیں ۔ ان دلائل کے ہوتے ہوئے وہ بیسوال اٹھانے کا سوج بھی ٹیس سکتے تھے اور نہ بی کسی کا ذہن اصل موضوع اور مقصود سے ہٹ سکتا تھا۔

قادیا نیول دسوال سوال : الشفراتا ب: فیقا قنعتون وفیقا قشوقون وینها فنفر جُون یعن تم زیمن بس بی زعره ربو کے اور زیمن بس بی سرو کے اورای سے افعائے جاؤ کے (احراف: ۲۵)۔ جب خدائی قانون بھی ہے تو بھر میسی علیالسلام آسان پرزعرکی کیے گزارد ہے ہیں؟ جواب : اس آیت کا مطلب ہے ہے کہ انسان کی حیات اور موت کا مرکز زیمن ہے وقتی طور پرکی

روب المن المان المنظم المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم الم

انیابیموی قائدہ ہے، مرجوہ کے طور میں اسکے برتس ہوجائے آواس شرح میں ایس بیں اور بھی اسکے برتس ہوجائے آواس شرح می برتس بھی ممل کہاں ہوا؟ سیدنا میں علیہ السلام کی علی زئرگی جس پر آخرت کا دار درار ہے اور جو مزدعة الآخو قب دوز مین شری می کارری اور قرب قیامت شروفات بھی سیس آ کر ہوگی اورا ک زیمی قبرے دوبارہ افعیں کے بھی۔ کویاس آ یت کا خالب ترین حصران پر بھی صادق آرہاہے۔

الله محرین جود و کرامت بھی مسئة الله والاقاعده سنا کر بعد میں جو ساور کرامت کواسکے خلاف کم کراس کا اٹکار کروستے ہیں۔ آپ کا سیاعتراض اس سے بھی کزور ترہے۔

رابعالا ہور کے دہنے والے کو لا ہوری ،شام کے دہنے والے کوشائی ،اور قادیان کے رہنے والے کوقا دیائی کہتے ہیں کوئی دوسری بات مجھٹ ندآئے تو کم از کم آپ اپنے بارے میں بتاؤ اجب قادیان کارہنے والا کمی دوسرے شہر یا کمی دوسرے ملک میں یا کسی جموع فریب کے ذریعے ٱلْفُوقِيَّةُ بِالْمُحَجَّةِ وَالْدُلِيْلِ (تَعْيركِيرِطِلاً المَّحْدِهِ) فَهُسَمُ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا طَاهِرِيْنَ قَاهِرِيْنَ بِالْعِزَّةِ وَالْمَنْعَةِ وَالْمُحَجَّةِ(يَوْقَ جِلاالمِحْدَا) .

قادیا شول کابار موال سوال: مدیث فریف می بنگو کنان مُوسی وَ عِیْسی حَیْنَنِ لَمُسَا وَسَعَهُمَا اِلَّا اِیْکاعِی لِینَ اگرموک اور شیکی دیمه موت تومیری اجاع کے بغیران کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا (ابن کیر جلدا صفحہ ۵۲)۔اس مدیث میں حضرت عیسی علیہ السلام سے زعرہ نہ بوتے کا اشاره موجود ہے۔

جواب: آپ نے مان لیا کہ اس حدیث میں وفات کا صرف اشارہ ہے، صراحت نیس اب اشارے کا حال بھی دیکھتے ہیں۔اولا اس حدیث کی کوئی سندمیں۔

بکی دجہ ہے کہ اصل صدیث اٹھی الفاظ کے ساتھ ای کتاب کے ای صفح پر منقول ہے کہ کو تکانَ عُوسی حَیّاً بَیْنَ اَظُهْرِ تُحَمَّ هَا حَلَّ لَهُ اِلّا اَنْ یَعْبِقَتِی لِینی اگر موکی تمہارے اعر زعمہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیران کے پاس کوئی جارہ نہوتا (این کثیر جلد اسفیہ ۵۲)۔

المنا المربالفرض دونوں نبیوں کا اکٹھاذ کر مجی ہوتو تجابیان ہونے کی وجہ تعلیا دونوں کے لیے گئو تکان حقیق پول دینا ہمی جائز ہے۔ اس لیے کہ حضرت موئی علیدالسلام اپنی افضلیت اور تقل می کسیب سے قالب ہیں۔ بیائ طرح ہے جیسے ماں باپ کو والدین کہاجا تا ہے۔ والدین کا معنی ہے دد والد ۔ حالا تکد دسر اوالد تین ہوتا بلکہ والدہ ہوتی ہے۔ سید تاحسن اور حسین رضی اللہ حنہا کا اکٹھاذ کر کریں تو حسین کہا جاتا ہے بینی دوحسن حالا تکد دسرے حسن میں حسین ہیں۔ سورج اور چا عدکا اکٹھاذ کر کریں تو حسین کہا جاتا ہے بینی دوحسن حالا تکد دسرے حسن میں جس کے اور حسین ہیں۔ سورج اور چا عدکا اکٹھاذ کر ہوتا ہے۔

مَـوْبُمَ لِينَ قيامت صرف شريرلوكول پرقاتم موكى اورتينى بن مريم كے سواكوئى بحى بدايت پريس موكا (ابن ماجرعد يرف نمبر ٢٠٩١م) -

تا ہے ! آپ نے جوآ یت پڑھی اور اس کے الفاظ اللہ بین کفٹر واسے آیا مت تک کفار کا وجود وابت کیا ، اس آ ہے میں اللہ بیسن التہ عُوک کے الفاظ بھی موجود ہیں جن سے آیا مت تک اللی تن کا وجود وابت ہور ہا ہے۔ اب ایک طرف آیا مت شریر ترین لوگوں پر قائم ہو گی سید تا می بین مریم کے سواکوئی ہدایت پڑیس ہوگا۔ دوسری طرف ہدایت والے آیا مت تک موجود رہیں گے ! بتا و تطبیق کیسے ہوگی ؟ جوسوال آپ نے اہل اسلام پر وارد کیا و واحس طریقے سے تہارے طرف عی لوٹا کریس ؟

چاه کن راجاه در چیش

ون قرب قیامت می کفارکاس ہے ای مد جانا ادرالی کی کا باتی رہنا ،اس چزکو میں الل جن کا باتی رہنا ،اس چزکو میں الل جن کا کفار پر فلب ہی کہتے ہیں۔اگر خدانے عمل چیمن نیس لی تو مزید فورے سنو!

بزاروں سال یا شاید لا کھوں سال تک افل حق کا غلب تھار پر قائم رہے اور قرب قیامت میں صرف چند سالوں کے لیے تھارسرے سے ہی مث جا کیں آو بتا واس کھل اور طویل سلسلومل پر اس سے بہتر کون سے لفظ کا استعمال ممکن تھا؟ اور تھلیب کا نقاضا کیا تھا؟

الله يسوم المقيسامة من من قيامت كادن اورعلامات قيامت كظهوركا زماندسب الله يس ميان قيامت كظهوركا زماندسب الله م شامل بيس مياى طرح بي بيم مجد كم ساته فنائ مجديني وضوعاند، علمارت خاند، محراب اور جوت الارن كي جكركوم مجد بين شامل كرايا جاتا بودند دراصل بيتمام مقامات مجد سے خارج موتے بيں اس سے قبل ہم في جس الوائ موال بين آ بكو بعضايا باس كا بحى بجي عل ب

رابعاً یہی واضح رہے کہ اللہ بین الکی تھو کے سے مراد بیسائی ہمی ممکن ہیں اس صورت میں کفار سے مراد یہ بی واضح رہے کہ اللہ بین الکی تھو کے سے مراد یہودی ہیں اور قوقیت ہے۔ اللہ بین الکی تعلق کے سے مراد ہرزیائے کے اللی تق بھی ہوسکتے ہیں جن سے مراد ہرزیائے کے مسلمان ہیں اور اس صورت میں کھار سے مراد یہود و نعمار کی ہیں اور فوقیت سے مراد دلیل اور جحت کے ذریعے فلہ ہے۔ بیسب با تیں مفرین نے تعمیل کے ماتھ بیان فرمائی ہیں۔ اللہ مورا کھوں ملابو الفوقیة

رابعاً قادیانی قیامت تک ایک کوئی مدید فین دکھا سکتے جس بھی فریایا کیا ہوکہ لُو تک اُن عید سی حَیداً النع راسکے بیک ہم خرورد کھا سکتے ہیں کے فریایا لَو تک اُن مُوسی حَیداً النع راوریہ مدے دے من ہے۔ اس مدیدے کے اعتبار سے یہ بات مرف صفرت مولی علیہ السلام کی ہوری سہاور تہاری چیش کردہ بے سند مدے کا اعتبار کیا جائے اس بھی تغلیماً اکٹھا اغظ فرما دیا گیا ہے۔ جبکہ اسکیلے معفرت سے کے حق بھی ایک کوئی مدید فینیں جوقا دیا نیت کو کھلا راست فراہم کر سکے۔

خاسا ماری بیان کرده حدیث ش بیش اَظَهُو کُمْ کالفاظ سے صاف طاہر مور باہے کہ بحث زعر کی اور موت سے نیس مور ہی بلکے زیش پر موجود ہوئے اور احکام کا مکلف ہوئے کی بات مور بی ہے۔

مادماً بي جيب بدديانى ہے كم قاديانى اى كتاب كائى صفح برست ايك حديث لے رہے ہيں جو بين جو بين جو بين جو بين جو من ہے۔ چر بين علامہ ائن كثير عليه الرحمة فَ الله وَ الله وَ مَن الله وَ الله وَ مَن الله وَ الله وَ مَن الله وَ الله وَالله وَ الله وَ ا

اس عیارت کے ایک ایک لفظ پرخور سیجے! فربایا: اگر تمام نی ۔ بلکہ تمام رسول۔ بلکہ ان میں سے الوالعزم انبیاء بھی آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو آئیس آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سواءکوئی جارہ نہ ہوتا۔

علامہ این کیٹرنے اس عبارت ش تمام نی کے الفاظ کیسے ہیں اور پھران انبیاء کے زیمہ مونے کی بات نیس فرمائی بلکہ اس زمانے ش ان کے موجود ہونے کی بات کی ہے۔ ادھر حدیث کے الفاظ بنیش آظ نیٹر تحتم کامجی میں مفادے۔

سابعاً حدیث کی بعض دوسری کمایوں میں بیصدیث اس طرح موجود ہے کہ: ایک مرتبہ حصرت عمر فارد ق رضی اللہ عند نے نج کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم یکھ باتیں بہود یوں

ے الی سفتے ہیں جو بمیں ایچی گئی ہیں، آپ اجازت ویں ق ہم نکھ لیا کریں؟ آپ ملی انڈ علیہ وسلم نے قربایا: کیاتم لوگ اس طرح الجھنا جا ہے ہوجس طرح میودی اور عیسانی الجھ مکتے تھے؟ بلاشہ میں تہارے پاس واضح اور شفاف شریعت نے کرآیا ہوں ، اگر آئ حضرت موئی علیہ السلام بھی زعرہ ہوتے تو میری ہیروی کے سواکوئی جارہ نہ ہوتا کمو آئ عُوسی عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ حَدًا مَا وَسِعَهُ ' الله آئ یشیعنی (منداح مدیدے :۱۹۲۷، شعب الایمان مدیدے ۲ کا، کے ایمان ملاحا)۔

اس مدیث شریسائوں کا اپنے نبی کی قبرکو سجد بنالیما فدکور ہے۔ ابت ہوا کہ معفرت عیمیٰ علیدالسلام کی قبرین چکی ہے اور وہ فوت ہو چکے ایں۔

جواب : اولاً عيما في معرت عيلي عليه السلام كوزنده أسان يرمرفوع يحص بي بير و بحران في كوني قبركو مجدينا يا موكا؟ ذراسوج سوج كرجواب دينا!

انیا عیرائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیلی طیدالسلام بھائی پانے کے بعد تین وان تک قبر علی مدفون رہے۔ تین دن کے بعد دوبارہ زعرہ ہوکر آسان پر چلے گئے۔ اس دوبارہ تی اشخے کے دن آج بھی عیرائی لوگ مید مناتے ہیں جے ایسٹر (Easter) کہا جاتا ہے اور کی تی اشحا کے اشتہاراور بینر لگائے جاتے ہیں ، اس فرضی قبر کو اگر عیرائی ہو جے رہے ہوں تو یہ حیات و کی کے اسلامی عقیدے کے خلاف نہیں۔

الناً مرزا قادیانی نے انکشاف کیا ہے کہ حضرت سی علیدالسلام قبر سے نکل کر ہندوستان آ مجے اور یہاں متبوضہ تشمیر میں سری مگر کے تحلّہ خان یار مین ان کی قبر موجود ہے۔ مرزا نے اس موضوع رِکم ل کتاب کمسی ہے جس کا نام ہے ''مسیح ہندوستان میں''

مرزا كاس فرال الشاف بيله دنيا كي سيالي كواس قبركاهم فيس تعار ميسائي

اس قبر کواپی مجده گاه کیے بنائیتے ہیں جس کا آئیں علم ہی ٹین اوراس کا اعشاف مرف مرزا صاحب نے کیا ہے۔قادیا نعوں کی اس میدوزوری کا کیا علاج؟

رابعاً طامدائن جرعسقاانی بیسوال افعاتے ہیں کہ یمدد ہوں کے بہت سے انہا وطلیم السلام ہوئے ہیں محرصیا نیوں کے بی صرف معرت میٹی علیدالسلام ہیں تو پھر میسا نیوں کے انہا مکا ذکر جع کے مینے سے کیوں فرمایا؟ اور معرت میٹی علیدالسلام کی قیر بھی موجود میں تو پھران کی قبر کی بوجائے کیا مراد ہے؟

السوال كاجواب دية بوئ خودى تكية بي كديبودونساري كا كفاذ كركر في كا بين المرادانيا عبى بين كريان البياء بحوق خودى تكية بين كريبودونساري كا كفاذ كركر في كا وجدت جموق خود بين بين ادر الفي كالربيطين بحى بين محربيان كرت وقت مرف انبياء براكتافر الماب، الكن ائيسلم شريف كاس مديث سه بوتى بهس مى فرايا كرن تكافوا يَشْج لُونَ قَبُورَ الْبِينَاءِ هِمْ وَ صَالِحِيْهِمْ مَسَاجِد (مسلم مديث: عرفر المال عن محديث بين جب مرف يبود يون كا و كركياتو فرايا، ويحلوا فيورَ الْبِينَاء هم من جب مرف يبود يون كا و كركياتو فرايا، ويحلوا فيورَ الْبِينَاء هم منساجد (مالا).

اس مدیث میں بیسائیوں کا ذکر ہی فیل ہے۔ یہ می بوسکنا ہے کہ مجدیں بنائے ہے مراد یبود یوں کا اس بدعت کو ایجاد کرنا موادر بیسائیوں کا اگلی اجاع کرنا موادراس میں کوئی شک بھی فیس کہ بیسائیوں نے کثیر انہیاء کی قبروں کی تنظیم کی جنگی تنظیم یمبود کی کرتے ہتے (فتح الباری جلدا مند ۲۲۳ یا ۲۲۳)۔

واضح ہوگیا کہ قادیانیوں نے ساری احادیث کو مذافر بیس رکھا چھیں اور دیا نت سے کام خیس لیا۔ لیکن اللہ کریم کی شان و میموا قادیا نیت کے ظبور سے پہلے ہی علائے وی شان نے قادیا نیت کا ناطقہ بند کر رکھا ہے حالانکہ مرزا قادیانی ان کے سامنے بیس تھا اور ان پر کی حتم کی حتمتہا نہ قالفت اور عناد کا الزام نہیں دیا جا سکتا۔

قادیاندل کا چود ہوال سوال: بنانی می کہتے ہیں:رب تنوں بھے،اس سے مراوا ملے کی موت ہوتی ہے۔اس سے مراوا ملے کی موت ہے۔

جواب: قرآن کو بنجائی محاوروں پرٹین و حالنا چاہے۔ تانیاس بنجائی محاورے میں کسی کے شر سے جان چیزانے کے لیے بدوعا کے طور پرایا کہا جاتا ہے اور صفرت کے علیدالسلام کے تی میں ایساسوچنائی کفرے۔

قاد ما نیول کا پندر موال سوال: بیصور ملی الشعلیدوآلد دسلم کی و بین برکرآپ تربشه برس زعده ربین اور حضرت سیح طیدالسلام بزارون برس زعده ربین اور مهار سے صفور زشن می وفن مول اور میچ علیدالسلام آسان پر پڑھ جا کیں۔

> غیرت کی جائے میسٹی زندہ ہوآ سال پر مدفون ہوز میں میں شاو جہاں ہارا

چواب: عب بیرتو نوں سے داسطہ پڑ کیا۔ قرآن مجید حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ۹۰۰ سال سے
زائد بتا تا ہے۔ اکثر انبیا علیم السلام کی عمرین تربیشہ برت سے زائد ہو کیں۔ خود قاویا نی بھی تسلیم
کرتے ہیں کہ حضرت سے علیہ السلام کی عمرز شن پر ۱۶۰ برت تھی۔ کیا تمام انبیاء کی میرطویل عمرین می
کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہین کیلا کیں گی؟

انیا خودمرزا قادیانی نے سرسال سے زائد عمریائی کویاس نے تو بین حبیب کریم ملی اللہ علیہ وسل کا قرین حبیب کریم ملی اللہ علیہ وسلم کا اور بالا شراعت ہوائی فض پرجونی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کرے خصوصاً جب کدووا قبال جرم بھی کرر ہاہو۔

اس اس چيز کا دارو مداري-

معر مجلیل ، القدس بلسطیں ، بائل اور فاران ہی مدنی تیری خاطر بنا جا ہیں و نیا کے سلطان ہی مدنی

کین مرزا قادیانی ان حاکتی کو بحول کے کہ حضرت عینی علیہ السلام باپ کے بغیر بیدا بوئے تھے (سور عِمر می وغیرہ) اور اللہ نے افکانام روح اللہ اور کلہ اللہ رکھا ہے (آلی عمران)۔ وہ این باتھ ہے مٹی کے پرعدے بنا کر ان عمل پوعک مارتے تھے تو وہ اسلی پرعدہ بن جاتا تھا۔ وہ بیاروں کو شفا دیے اور مردوں کو زعدہ کر دیے تھے (آلی عمران)۔ کیا ہے سب یا تمی عیسائیت کے بال حضرت میں علیہ السلام کی خدائی کو تقویت نہیں دے دہیں؟ کیا آپ ان تمام حقائی کا افکار محسل اس لیے کر دیں کے کہ ان سے عیسائیت کو تقویت ال رہی ہے؟ قرآن عی حضرت میسی علیہ السلام اور ان کے خاعمان کے حوالے سے بوری بوری مورشی موجود ہیں (آئی عمران ما کمہ اور مردی)۔ کیا ان سب کو بھی عیسائی دھنی عمری کوری سورشی موجود ہیں (آئی عمران ما کمہ اور مردی)۔ کیا ان سب کو بھی عیسائی دھنی عمری کر آن سے نکال با برکریں گے؟

ایک سوال بیمی ہے کہ کیا مرزا قادیانی نے وفات کے کاشوشا چھوڈ کرعیسا کول کومطمئن کردیا ہے؟ کیا واقعی سلیمی عقیدے پر موت طاری کردی گئی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہی جیسائی لوگ قادیا نیت کو تبول کرنے کی بجائے دھڑا دھڑا اسلام کو تبول کرتے جارہ ہیں۔ ادر مسلما لول کا حیات کے قادیا نیت کو تبول کرنے کا بجائے دھڑا دھڑا اسلام کو تبول کرتے جارہ ہیں۔ ادر مسلما لول کا حیات کے قابل ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان حضرت جیسی علیہ السلام کی حیات کے قابل ہیں اور اسلام ہے۔ جب البین معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان حضرت جیسی علیہ السلام کی حیات کے قابل ہیں اور اسلام بی حضرت میسی علیہ السلام کے لیے خود بخو درم ہوجاتا جی حداد میں دونا کو دینو درم ہوجاتا ہیں دوست کے الک ہیں اور اسلام کے لیے خود بخو درم ہوجاتا ہیں دوست کے البین میں میں ہوگا کا در میں ہوگا کا در بے بنیا ذوئی کر دے بلکہ ہم نے خود جیسا تیوں سے منظوم کی ہوا دی ہو ایک دورے بنیا دیر یہ بات عرض کر دے ہیں۔

آج تک عیدائوں نے حیات میں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ بیشوشاتھن قادیا نیوں نے خود چیوڑ رکھا ہے اور عیدائیوں کی خالفت کا ڈھونگ رچائے بیٹے ہیں۔ حضرت میسی شرف زیارت حاصل کرنا چاہتے ہیں آخراک دن ہوجا کیں مصرب کے وہ مہمان بھی مدنی تیرے بیچے جبرا نکل بھی منزل سنزل جاتے ہیں تو کی قرآن بھی کی ، تو مدنی قرآن بھی مدنی ای لیماس امر پرپوری امت کا اتعاث ہے کہ ذیمن کا وہ کھڑا جس پر حبیب کریم سلی اللہ علیہ دسلم آرام فرما ہیں، دو عرش ہے بھی افغال ہے۔ حضرت سے علیمالسلام کا آسان تو عرش ہے ابھی

ينج ب-اب يشعرجوا بأيزهوا

افضل ہے آساں ہود مرزین طیبہ
مدفون ہے جہاں پرشاہ جہاں ہمارا
خاسا اس حم کی لچر بازیاں میسائی بھی کرتے رہے ہیں۔ ایک مرجہ صفرت شاہ
عبدالعزیز محدث والوی رحمۃ اللہ علیہ ہے کی عیسائی نے کہا کہ ہمارے کی تبہارے نبی سے افضل
ہیں اس لیے کہ ہمارے کی آسان پر ہیں اور تبہارے نبی خین شی دفن ہیں۔
کے بگفت کہ جیٹی زمعطف اعلی است

مستوب روید بگفتمت کدندای جمت قوی باشد حباب برسرآب د کو جرنة دریاست

نعنی میں جوایا جمہیں کہنا ہوں تہاری دلیل معبوط نہیں، بلبلہ بھیشہ پائی کے اور ہوتا ہے اور موتی دریا کی تہدیمی ہوتا ہے۔

مرزا قادیانی کو بھی شروع شروع بھی عیسائیت کے ددکا بہت شوق تھا۔لیکن ایسے کا موں کیلئے لیانت اور سننقل مزاتی کی ضرورت ہوتی ہے۔مرزا قادیانی سے جب عیسائیوں کے اس تتم کے اعتراضات کے جواب ندین سکے تو جاہے تو یہ تھا کہ وہ وقت کے علاء اور مشارکن کی طرف صرت میں طیالسلام کی بیده عاطا حظد کر لیجے۔ جس عمی وہ ادارے نی کر بم 6 کی زیارت کی خوا بش فر مارے ایں ۔ آپ کا رؤ عیسائیت کا شوق مجی پورا ہوجائے گا اور حیات کے علیہ انسلام کا مقید وبھی درست معلوم ہونے گئے گا۔انساف شرط ہے:

Then before their eyes the four angels carried him up into heven (BARNABAS:221)-

ترجمه: محران كي آكلمول كرسائ جارفر شيخ كور سان يرافعا كرف ميد-

مرزا قادیانی انجل برنباس سے فیصلہ ما تکتا ہے

مرزا قادیانی تکھتا ہے: برناس کی انجیل جی عالبالندن کے کتب خانہ جی ہوگی ہی ہی کہ کے بھی اسلام میں ہوگی ہی ہی کہ کو بہ کھیا ہے کہ معلوب بیس ہوااور تصلیب پر جان دی اب ہم اس جگہ یہ تیجہ لکال سکتے ہیں کہ گو بہ کما ہے جمیاں جی واٹن جی اور بغیر کی تی اور بغیر کی قیصلے کے در کردی گئی ہے جگراس جس کیا فک ہے کہ یہ ایک پرانی کما ہے ہوا ہوں کا در بری کی کہ جب کردوسری انجیلیس کھی گئیں۔ کیا ہمیں احتیار بیس ہے کہ اس پرانی اور در یے دکاب کو جہد قدیم کی ایک تاریخی کما ہے جھ لیں اور تاریخی کما ہوں کے مرجبہ پرد کھ کر اس سے قائد واضادی ؟ (میچ ہندوستان جی دروحانی خزائن جلد ہا مندا)۔

مرزا قادیانی نے جس انجیل کاذکر کیا ہے اُن دنوں میں یہ کتاب می جاری تھی محر منظر عام پڑمیں آئی تھی مرزا قادیانی فدکورہ بالا بیان دے کر پھن بچے ہیں ، اب وہ انجیل منظر عام پر آ چھی ہے۔ لیکن بیانجیل جس طرح موجودہ عیمائیت کے لیے خت مہلک ہے ای طرح قادیا نیت کا مجی ستیاناس کردی ہے۔ بیانجیل قرآن کی تا تیداور مرزا قادیانی کی تروید کردی ہے۔

حعزرت عیسیٰ علیه السلام کی دعا

الجيل برناس كالفاظ يرهي:

UNWORTHY THOUGH I AM TO UNTIE HIS HOSEN I HAVE RECEIVED GRACE AND MERCY FROM GOD TO SEE HIM (BARNABAS:97-1)

ترجمہ:۔اگرچہ ش اس کے جوتے کا تمر کھولئے کے قابل محی نیس مون ، ش نے اللہ سے اس

عیسائیوں کا کہنا ہے کہ حضرت میسی علیدالسلام کو یہود نے پھائی پراٹکا دیااوران کی موت واقع ہوگئی۔ یہ پورا واقعد انجیل جس ورن ہے۔ دوسری طرف یہودی بھی حضرت میسی علیدالسلام کو بھائی براٹکا کرانہیں موت کے کھاٹ اتارویے کے دحویدار ہیں۔

یہاں قادیانی مجی یہود ہوں اور عیمائیوں کے ہم لوا ہیں۔قادیانی مجی کیتے ہیں کہ حضرت عینی طیدالسلام کو بھائی پر لفکا یا گیا گر ہوا ہے کہ آئی موت واقع نہیں ہوئی، بلکدوہ تر دے کی طرح ہو گئے۔ بعد میں جب ہوئی میں آ چھاتھ چینے سے تشمیر کی طرف بھاگ آئے۔ یہاں سری گھر میں آئی وفات ہوئی اور وہ سری گھر کے مطرفان یار میں ذہن ہیں۔قادیا نیوں نے بیسارا ڈھکوسلا عیمائیوں کی کتب اور آ فارقد برسے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسکے برکس قرآ ان کہتا ہے و مَسا

واضح رہ کہ اس آیت بھی قرآن نے آل اور پھائی دونوں کی نفی کی ہے۔ آل کی واردات بھی موت کا واقع ہو وہا خروری ہوتا ہے جب کہ پھائی کی واردات بھی موت کا واقع ہو وہا خروری ہوتا ہے جب کہ پھائی کی واردات بھی موت کا واقع ہو ہانا خروری نمیں ہوتا۔ آن کل کے ہوشیار وکیوں نے جب پھائی (hang) کے لفظ بھی پائی جانے دائی اس مخوائش سے قائم واشل تے ہوئے بحر موں کو تختہ دار سے زعرہ بیجے اتر واٹا شروع کر دیا تو قانون دانوں کو مجبوراً صرف بھائی کی بجائے موت تک بھائی (hang till death) کے الفاظ کا اضافہ کرتا پڑا۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ بھائی بھی موت کا مفیوم شائل شرقا۔ اس وجہ سے قرآن نے ہمی آل کا لفظ الگ اور بھائی کا لفظ الگ استعمال کیا ہے۔ یہاں سے صلیب پڑتی کی بڑا کرنے جاتی ہو ہمیں ہو جا کرتے ہو؟ اس عقید و مصلوبیت نے صلیب پڑتی کو بنیاد فراہم کی تھی اور میں صلیب کی پوجا کرتے ہو؟ اس عقید و مصلوبیت نے صلیب پڑتی کو بنیاد فراہم کی تھی اور مطلب کو قر کرد کھانا چا بتا ہے قراس پرائی کی میں ایک کا الفظ الفاظ مسلب کو قر کرد کھانا چا بتا ہے قراس پرائی کی کھانا تا تھا۔ آب آباکو فی کی دور صلیب کو قر کرد کھانا چا بتا ہے قراس پرائی کی مطلب کو قر کرد کھانا چا بتا ہے قراس پرائی کی مطلب کو قر کرد کھانا چا بتا ہے قراس پرائی کا مفالے ہوجا ہے۔ مسلب کو قر کرد کھانا چا بتا ہے قراس پرائی کی مطلب کو قر کرد کھانا چا بتا ہے قراس پرائی کا مفالے ہوجا ہے۔ مسلب کو تی کہ کہ کے در آئی الفاظ مسلب کو تی کھی دو ہا کے اور صلیب پرائی کی مفالے ہوجا ہے۔ مسلب کو تی کھی کھی اور کی بنیاد فرتے ہوجا کے اور صلیب پرائی کا مفالے ہوجا ہے۔

عِلْيُ سب كِي حِيورُ يد \_ آب ميسائيوں كو نيخ وكهانا جا ہے إلى؟ ذرا الجيل ش

بات کی عاجز اندؤ عاکی جواس فے قبول کرلی کدیش اس سے ل سکوں۔

نتاؤ! حطرت میسی علیدالسلام کے حضورصلی الله علیدوسلم کی احت چی شامل ہوئے ،اس شریعت ہم کس کرنے ، آپ صلی الله علیدوسلم کے روضراقدس کی زیادت کرنے ،امت جحربیہ کے پیچھے نماز پڑھنے چی اسلام کی شان ہی شان ہے کہیں؟اگراب بھی بجھ ندآ سے تو تحیف آنشہ اِذَا فَوْلَ عِنْهُ مَنْ مُوْدَةً مِنَ السّمَاءِ دوبارہ یا وکرلیں۔

قادیا نیون کا سولبوال سوال: حضرت میلی علیدالسلام آسان بر کھاتے بیتے کیے ہول کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کانا یَا کُوکلانِ الطّعَامَ مِعِنْ مِی الرمریم کھانا کھایا کرتے منے (المائده: 20)\_

ای طرح قضائے عاجت کا کیا انظام ہوگا۔ بال اور ناخن کیے کا منے ہوں مے سائس بے کے لیے آسیون کہاں سے منتی ہوگی۔

جواب: تحاف يَا تُحَالَن الطُعَامَ كابر مطلب بين كربروقت كماتربة تع بلا مرورت كروت كان بين كمات ورج على المرورت كروت كمان مراد ب- آسان يرجان كراد كمان كرمان كالمان ورجتى الوك جنت من كمان بين بول محران كالمان المرجتى الوك جنت من كمان يخ تضائ واجت اورآ كسيجن كفتان فين بول محران كالمان محض لذت اور لطف الدوزى كرفور يرموكا

انیا آسان والول کی غذا کندم وغیرو نیس بلکدانشد تعالی کی تین اور ذکران کی اصل غذا بسب نی کریم سلی الشده به و اور که ان کی اصل غذا بسب نی کریم سلی الشده به و اور که ان بین ایس بسبی کا سال الله علیه و اور که ان بسبی کا سال الله علیه و الله علیه و کا تو مونین کیا که اکیم کی آپ سلی الله علیه و کا تین الله بی الله بی الله و الله مونین عن الله الله و الله مونین عن الله مونین عن الله و الله مونین عن الله و الله

اللَّا خود حبیب کریم صلی الله علیدو سلم فرماتے ہیں: اِنْسی اَبِیْسٹ یُسطُ جِعْدِنی وَ بِسَیْ وَ اِنْسَقِیْمُنِسی لِیکِی شمل راست اس حال بیم گزادتا ہول کہ بیرارب جیمے کھلاتا ہی ہے اور پلاتا ہی ہے (بخاری:۱۹۲۴،مسلم:۲۵۷۲)۔

رابعاً قرآ ن شریف سے اصحاب کہف کا ۳۰ سال تک کھائے چینے کے بغیر زعرہ رہنا اور تمام حوائج بشریہ سے نیچ رہنا تابت ہے: وَلَمِشُوا فِسی تَکَهُفِهِمْ لَلاثَ مِالَةٍ سِنِينَ وَاذْ وَادُوا يَسْعًا (الْكَبَف:۲۵)۔

خاسا بیسوال دراصل ایمان کے فقد ان ، اللہ تعالی کے نظام کی وسعت سے بے خبری اور صدیقین کے ساتھ روحانی انقطاع کا مظہر ہے۔ قادیانی حضرات میں صن ہے تو سمجما کیں ہماری اس ڈیز مصر میں کتے سمندر موجزن ہیں اوران کی تنعیل کیا ہے؟

جواب ان کے ذکو ہ دینے ہے مراد زکو ہ کے تھم کوتسلیم کرنا ہے اور اپنی است میں اس کا ہافذ کرنا ہے، اور اس کا تعلق دار العمل مینی و نیا ہے ہے۔

انیا آپ ابت کریں کہ حضرت میں علید السلام نے بھی زیبن پردہے ہوئے ذکو آ اداکی ہو؟ جھیں شدہ امر ہے کہ حضرت میٹی علید السلام زیمی زیمی کے دوران بھی مالدار صاحب نصاب بیں ہوئے۔

ولاً زلوۃ دینے کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ آپ فابت کریں کہ حضرت مستح علیدالسلام آسان شراصا حب نصاب ہیں۔

قاديا أول كا القارجوال سوال: حديث تريف على به كد: مَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةِ الْيُومَ قَالِينَ عَلَيْهَا مَانَهُ سَنَةٍ وَهِي حَيْدٌ يَوْمَنِذِ يَعِنْ آجَ جِنْدَ بِعَلْ آرَده بِين سِمال كاعرائد سبوقات ياجا من عراسلم ٢٣٨٣)

معلوم بواكدا كرحضرت بيبى طيدالسلام زعرويهي تقية الناسوسالون كالدرا شرور

فوت ہو کے ہوں کے۔

چواب: آپ نے مسلم شریف سے مدیدے: ۱۳۸۳ نقل کی ہے۔ اس مدیدے کے نمبر پر فورکر لو۔ اس سے پہلے مدیدے ۱۳۷۹، مدیدے ۱۳۸۰، مدیدے ۱۳۸۱، مدیدے ۱۳۸۲ اوراس ایسے بعد مدیدے ۱۳۸۵، میں علی ظهر الآرُ خی کے الفاظ می موجود ہیں لیسی زمین کے اوپ۔

مویاز من کے اور رہنے والی تلوق سوسال کے اعدا عدوقات یا جائے گی جب کہ حضرت میسیٰ علیدالسلام زین برٹیل بلک آسان برموجود ہیں۔

آ خرکیا دید ہے کہ آپ ہرولیل بیان کرتے وقت یا توسیاتی و مہاتی کو چھوڈ کر فلط مغہوم بیدا کرتے ہیں یا جملہ ادھورافق کرتے ہیں یا تمام احادیث پر نظر میں رکھتے۔ جب نیت عمل عی افتور جوادر قادیانی نیوت کو قابت کرنے کا خیر مشروط تھیے کرلیا ہوتو ایک عی حرکتوں کا صادر ہونا لازم ہے۔ ورندائتی خیانتی فابت ہونے کے بعد کوئی غیورانسان خرورا حساس کرے۔

انياب مسلم شريف كي مسلم من المانياب على تدكور بال باب كانام بيب-باب: قدوله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلِّمَ لَا تَلِيى مِاللَهُ سَنَةٍ وَ عَلَى الْاَرْضِ لَفْسٌ مَنْفُوسَةُ الْيَوْمَ اللهِ عِلى عَلَى الْاَرْضِ كَالْعَرْنَ مُوجِود بِ يَسِينَ وَعَن بِ العَلَمَانَ

الناس مدید کے عوم سے صغرت تعزیا اسلام کو علاء نے مستقی قراردیا ہے۔ آپ
کے علادہ زیمن کے فرشتوں جنات اور شیطان کا استثناء می خروری ہے تو پھر صغرت کے علیہ السلام
جوزیمن پر موجودی نیمیں تھان کو اس مدید کے عوم میں شائل کیے کیا جا سکتا ہے؟
قاد یا نیون کا انبیسوال سوال: اللہ تعالی فرماتا ہے: وَ الّمَــنِيمِ مَن مُن مُونِ اللّهِ لَا يَعْمُلُمُونَ مَن مُن مُونِ اللّهِ لَا يَعْمُلُمُونَ مَنْ مُن مُونِ اللّهِ لَا يَعْمُلُمُونَ مَنْ مُن مُونِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اس آبت میں آلمدین بلاغون می موم بر پر اُمُوات عَیْدُ اُحیاءِ کالفاظ ہے۔ مطوم ہور ہاے کاس سے مراد پھر نیس بلکد فی الارواح مراد بیں اور پھروَمَسا یَشْعُرُونَ اُیّانَ پُنِعَشُونَ سے معلوم ہور ہاے کہ بیاوک دوبارہ اضائے جا کیں کے۔ان کے لیے بعث کالفظ استعال

ہوا ہے، اس سے بھی واضح ہور ہا ہے کہ سے تحرفیل بلکدانسان ہیں۔ جب واضح ہو کمیا کداس آ عت میں ہو ہے جانے والے انسانوں کی بات ہوری ہے تو صرت میسی طیدالسلام کا بھی اُفسو اٹ عَیْسُرُ اُخیاءِ عمل شامل ہونا تا بت ہو کیا۔

النظام ورى تين كر أحسوات غير أخيف على النظام وي الارواح كے لياستهال موں و يكو الله كريم ارشاد قرباتا ہے و ما أنذ ل الله من المستماء من ماء فأخيا به الأرض موں و يكو الله من المستماء من ماء فأخيا به الأرض بعد است من الله من الله من كرموت كے بعداست و يم الله و ال

ای طرح بتوں کی تیامت کے دن بعث یعنی اٹھائے جانا بھی ثابت ہے۔امام بغوی السے جانا بھی ثابت ہے۔امام بغوی کیسے بین: وَالْفُرُ آنُ بَسُلُ عَلَىٰ أَنَّ الْاَصْدَامَ تُبْعَثُ وَ فُجْعَلُ فِيْهَا الْمُعَالَةُ فَتَبَرُّأُ مِنْ عَسَامِدِيْهَا يعن قرآ ناس بات بدولالت کرتا ہے کہ بنوں کی بعثت ہوگی اوران عمل نعمی کیدا کی جائے گی اور بیائے ہے جنوالوں سے بداری کا عمار کریں گے (بغوی جلدام منی ۱۲)۔

الله کفارکا جومقیدہ استے جوں کے بارے ش تھاای احتفاد کے موافق بیآ یات نازل کی جی توقی شائد العِمَادَ الله علیٰ وَفَقِ مُعْتَقَدِهِمْ ﴿ كِيرِمِلد بِمِعْدِ ١٩٧)۔

رابط قرآن می تقری موجود کے کرسیدنا حینی طیدالسلام اسن ہاتھ سے مٹی کے پرند نے فاق کر آن میں تقری موجود کے کرسیدنا حینی طیدالسلام اسن ہاتھ سے مٹی کے پرند نے فاق کرتے ہائی گئی آئی کہ من العظین کھی تھی العظیر (آل جمران اسمال کے اور کا کہ کام انہا وہل سے مواد مفرت میں طیدانسلام ٹیس بلک تمام انہا وہل سے کوئی بھی مرادیس اس سے مواد مرف بت ہیں رود مری طرف انہا کہ اس کی چیش کردہ آلیوں می و فلسے فی فیکنگوری کے الفاظ بھی موجود ہیں جواس بات کی طرف واضح اشارہ کرد ہے ہیں کہ کاار کے بیا معجود

أُحْبَاءِ عَن بيشك و تَعَلَى زَعَلَى كَنْقَ مراوموكَ لَا بُسَلَ لَهُمْ مِنَ الْمَوْتِ ، غَيْرُ ٱحْبَاءِ أَى غَيْرُ بَاقِيَةِ حَيَاتِهِمُ (كبيرِجلد عصلى ١٩٢)\_

قادیا نیوں اور نیچر بول کا (بیسوال) سوال: ۱۱م الک حیات کی کے قائل نیں ہے ای لیے انہوں نے موطا میں حیات کے کاباب نیس باعرها۔

جواب: آپ کی یہ بات نہائت علی اور بدقو فانہ ہے۔ یہ مردری تو نہیں کہ برمحدث اپنی ہرکاب شی ذول کے کا باب با عرصے قو تب اے حیات کے کا قائل مجما جائے گا ادام مالک نے موطا می تو حید کا باب بحی ٹیس باعر حاجبہ امام بخاری نے باب تو کیا کتاب التو حید کا حوال باعر حاہد کیا امام الک تو حید کے قائل نہ تھے؟ امام الک نے مجزات کا باب بھی ٹیس باعر حاجبہ ام بخاری نے عکو تماث النہ تو ق بھی الو نسکوم کا باب باعر حاہد کیا وہ مجزات اور نبوت کے ہی قائل نہ تھے؟ امام مالک نے بک نے الو نسکوم کا باب باعر حاجبہ ام بخاری شریف کی ابتدائی کتاب بلائے الو نسی ہے کے ہے۔ تو کیا امام الک وق کی ابتدا کے ہی قائل نہ تھے؟

ٹانیا آمام مالک نے کتاب الحدود على رجم كا باب سر فهرست باعرهاہ، تو كيا نچريوں نے امام مالک كى روايت يراوران كے باعر مے ہوئے باب يراحمادكرتے ہوئے رجم كوشرى سزاتسليم كرايا ہے؟

النَّاام ما لك في المحالي بياب با عرصاب: مَساجَسات في حسفة عِلْمَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا كَلَ فَ اللَّجُال آپ اس باب عن عيل من مركم اور دجال كي مَن مركم اور دجال كا الحضي في مَن مركم الحسن المحري المحري

رابعاً اما لک رحمۃ الشعلیہ حیات کی طیدالسلام کے قائل ہیں۔علامدائی ماکل رحمۃ اللہ علیہ کی رحمۃ اللہ علیہ بھی المنظیہ نے آل صالِحت بہتر اللہ المنظم فی المنظم نے مالے کے بھی المنظم فی المنظم نے مالے کہ اللہ المنظم فی مالے کہ اللہ المنظم فی مالے کہ اللہ المنظم فی مالے ہوں کے کہ اس دوران باول انہیں و حانب لیس کے والیے جس میسی علیہ السلام المام میں دران باول انہیں و حانب لیس کے والیے جس میسی علیہ السلام

خودائی کے گھڑے ہوئے تھے، بلکہ یُحَلَقُونَ کامضارع ہونا اس بات کی مزیدتا تدکرد ہاہے، اس لیے کہ بت تراثی کابیسلسلہ جاری دساری ہے۔

خاساً قرآن مجدش شهدا مؤد عره كها كيا ب اورانيس مرد س كيفي سے تع كيا كيا ہے۔ چرانيا وكا مرتبدان سے بلندتر ہے بلكہ في كا التى ہونے كى بدولت بى شهادت كا مرتبد ملا ہے تو پھر خودكى بھى نى كوقرآن كيسے مردو كيد مكائے۔

مادسانصوصانیول کے بارے علی احادیث علی تصریحات موجود ہیں کہ آلائیسا ا آخیا آ فی فیور عم یَصَلُونَ لِینَ تمام نی ای آبی قیروں علی زعرہ ہیں تماز پڑھے ہیں (مندانی لیفی مدیث: ۳۳۲۵، جمح الروا کرمدیث: ۱۳۸۱) \_ فینیسی اللّٰهِ حَی یُوْزُق اللّٰمَا نی زعرہ وتا ہاسے در ق ملک ہے (این ماجہ مدیث: ۱۳۲۷، این ماجہ مدیث: ۸۵۰۱، ایووا و دحدیث: ۱۳۵۷، مالی مدیث: ۸۵۰۱، ایوا کو مدیث : ۸۸۵۹) ۔

سابعاً اگر معبودان باطلہ سے مراد انسان اور فرشتے ہوں تو لازم آئے گا کہ ان کی ہوجا شروع ہوتے می ان کی موت قابت ہوجائے حالا تکہ بے شار انسانوں کی ہوجا ان کی زندگی ہیں ہوتی رہی اور فرشتے آج بھی ہو ہے جارہے ہیں۔

وسناتمام مسرین نوالدین بدخون سے مرادامنام لی بفاغیلم آنده تعالی و صف هدا تمام است استفالی و صف هدا و الا صنام دورانین اموات کمدیکے بعد قیراحیاه فرمانے می بیداز ب کان کی موت الک می بیداز ب کان کی موت الک می بدویات نیس هستی هدا و الاو قسان (این جریجاد ۸ جرودوم مقی ۱۱۱، بنوی جدی سخد ۲۰ از طبی جدد اصفی ۸۵، کیرجادی مقی ۱۹۵)۔

تامعاً بُنِهُ عَفُونَ كَاخْمِرِمَت بِستوں كَاطْرف لوث رقى ہے يَّى بَوْل كُوشوريُس كان ك بِستادكب الحاسة جاكس كى بايرخمير بوں كى طرف لوث رقى ہے اور مراديہ ہے كہ بوں كو خريش كاخيس كب الحاياج الله كارسيد التن عباس علي فرياتے ہيں كہ إِنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ الْاَصْنَامَ وَلَهَا اَدُواحٌ وَ مَعَهَا هِنَهَ الْمِينَا عَلَيْهُ الْمَيْوَيُورُ بِهَا إِلَى النّارِ ( ترطى جلد المؤد ٨٠ كير جلد ) صفي ١٩١١) اس كى تا تيراس آيت ہے ہوتى ہے و قود فقا النّاس و المُحتِجادَةُ (البَّرة ٢٣٠١)۔ عاشراً الربالفرض فرضتے اور رسول مراد ہوں اوان برموت كالا بدى ہونامراد ہوگا اور غَيْرُ زيب بين ويتار

اولاً حضرت مجدد کا پہلا لفظ تی مرزاصاحب کھا مجنے رحضرت مجدد الف اٹی قدس سرہ العزیز ہات کو پہال سے شروع کرتے ہیں: نزد یک است ک۔

اس سے صاف معلوم ہوا کرمود صاحب اپناایک ممان ظاہر کردہ ہیں ند کفع ۔ انا مجدد پاک کا بیکتوب امام ابو صنیف جلید الرحمة کی شان عمل ب اور الکی فقد حنی اور استے مقلدین کی صداقت کوابت کرنے کے لیے ہاورام اعظم کے قالغین ، ناقدین اور غیر مقلدین کی تردید عل ے۔ بعن معرت مع طیدالسلام کے اجتہادے اختلاف کرنے والے اور اس اجتہاد کا الکار کرنے والفرسقلدين بول مراباس عبارت سے چند باتي سائے الكي ايك يدكر حضرت سيلى على السلام سے اختلاف مرف اجتهادى اورفقى معاملات عنى بوكاندك عقائد عن -جبك مرزا كاديانى ے بھی کوئی فقبی جھڑا ہوا ہی نہیں محض عقا کداوراصول پر جھڑا ہوا ہے۔دومری سے کمحفرت میسیٰ على السلام سے اختلاف كرنے والے صرف فيرمقلدين بول مے۔ جبك مرزا سے جنگ كرنے وائى پوری امت ہے خواواس کا تعلق کی بھی فرقے ہے ہو جی کہ صغرت ویرمبرطی شاہ صاحب اور معفرت خوابه فلام فريدمها حب كوث مضمن والسابيع مونى بزركول في بحى مرزاك كاللت كى - تيسرى بدك فیرمقلدین علام بھی حضرت میسی علیدالسلام کو کافرقیس کہیں سے بلکہ محض اجتہادی مسائل میں ان سے شنق نیس موں مے جبکہ مرزا کو پوری امت کافر کہ اٹھی ہے۔ چوتی بیک معفرت مجد دعلیہ الرحمہ کا بید فرمان محض اثكاا يك امكاني اعمازه ب جبيها كه استقابتدائي الغاظ جي كه: فزد يك است عربي ترجمه هی به شکافی به اورار دور جمد می مجب تبین که علماء کما برا خشکاف کرین الح کے الفاظ بیں۔ حضرت مجدد قدى مروك مل الفاظرين، نزديك است ك علماء ظواهر مجتهدات اورا على نبهنا وعلبه الصلوة والسلام الزكمال دقت وغموهي ماحذانكار نمايند ومحالف كتاب وسنت دانندمثل روح اللهمثل إمامر إعظمر كوفى است رحمة الله عليه كهبر كبورع ويتوى ويدولت متابعت سنت درجه عليا دراجتهاد واستنباطها فتعاست كه ديكران درفهرآن عاجز وقاصر اند ومجتهدات إورا بواسطه دقت معاني مخالف كتاب

نازل ہوجا کیں گے (اکمال اکمال المحلم جلد اصلی ۱۳۳۷)۔ یکی بات طلامسنوی ماکل نے بھی تصی ہے (کھمل اکمال الاکمال جلد اصلی ۱۳۳۹)۔ یکی وجہ ہے کہ تمام مالکی طلاء اپنے امام کے مین مطابق اپنی کمایوں میں بھی مختیدہ بیان فرماتے ہیں مثلاً البحر الحجیط جلد اصلی ۱۵ کے، قرطمی جلد اس خود ۱۳۰ آبتر پر این اور بی جلد اصلی ۱۳۰۰۔ اب ذراز دول مسیح پراہوا ب بشدی کی صورت حال بھی ملاحظ فرما ہے۔

مح بنارى سفره در باب نو ول عسسى بن موية عليها السلام موجود عرض ملم سفراه برباب فرخ السفس بن موية والفسين الذجال الموظالام الك مؤرد در باب منا جَداء في صِفَة عِيْسَى بن مَويّة والدُجُال اليودوة وجلام مولادا باب خروج الدُجُال بادراس من مدرث براس من وه من مثل ك شرق جناد بآب كانزول فرر برتري شريف مؤرد بالإبساب منا جَاءَ في نُرُولِ عِيْسَى بن مَويّة موجود ب-دواين المرسفر ٥٨٩ بر: فِينَةُ الدُجُالِ وَ حُووجُ عِيسَى بُنِ مَوْيَة موجود ب-

یکی واضح رہے کہ موطا امام مالک مدیث کی ایک مختر کتاب ہے جس شی ۱۳۰۰ کے قریب احادیث وآٹار معقول ہیں۔ یہ کوئی بخاری شریف کی طرح کی کتاب فیلی جس شی تقریباً ساڑھے سات ہزار مدیثیں ہوں۔ یا سند احد جیسی کتاب فیلی جس شی افغا کیس ہزار کے قریب احادیث ہوں اور ہرموضوع کا احاطہ کرنے کا دعویٰ تو کسی محدث نے فیل کیا۔

مرزا قادياني كالنيمسيت كاصداقت يرخيانت بعرااستدلال:

چواب : مرزا قادیانی نے معزت مجدد طیدالرحد کے الفاظ تقل کرنے اور انہیں اپنا ذاتی مغیوم پہنائے میں قریب سے کام لیا ہے جوایک ثبوت کے مدعی کوتو کیا کسی بھی ویانت دار کو I Have Received Grace And Mercy From God To See Him (Barnbas C-97 V-I)

الله تعالى نے ان كى دعا تبول قربائى اور انہيں ہى كريم كى كى شريعت كى جيروى ، روضہ اقدس پر جا كرسلام چى كريا اور جواب ليزا، صغرت ايام مهدى كے چيچے نماز پڑھنا، مسلمانوں كا ان پر جناز و پڑھنا ، روضہ اقدس میں صغور كے ساتھ فن ہونا اور قيامت كے دن صغور كے كساتھ حضرت ابو يكروعروضى اللہ عنهما كے درميان افعنا سب كچونھيس كرديا-

الحدولة بم في سيدنا من عليد السلام كنزول كي تمسيس منظى طور بريمى عيان كردى إلى المحدث في المحدث في من الثارة قرآن وسنت على بعى وكعاديا-

اب آپ بتا ہے! مرزا قادیائی کے موجود بنے جس کیا تھت ہے؟ خصوصاً جبکہ وہ کہتا ہے۔

ہم کہ مرے جیسے بزاروں کی آ کے جی ۔ پھراس کے دلائل وہی جبوٹے انبیا ووالے ولائل ہیں۔

وہی بہاء اللہ والے ولائل ہیں ، اصل کی نے اس قائم کرنا تھا اور جبکہ مرزانے فساد قائم کردیا،

مسلمانوں کو تو یہ دیا تھی اوراس نے اربوں سلمانوں کو قاویائی نبوت کا محر ہونے کی وجہ ہے کا فر

ہم دیا۔ چراخ بی بی کو مربیم کہنے جس کیا تھت تھی؟ مرزا کو استفارے کے دیگ جس تم الم تھرانے

میں پھراس کو مربیم اوراس کو تی کہنے جس کیا تھت تھی؟ آیک جی مرزائے نمی مہدی اور کی بلک وم استفارے نہیں مہدی اور کی بلک وم استفارے نہیکھ کو حالیا ہم وی اور اس کو تین جینے جس کیا تھت تھی۔ ابتول آپ کے کہذا ستفارے نہیکھ کے دور ابتدا کی وہ ہے جس مونی اور تو با اپنیا کے نزول سے حفاق وجو کہ کھایا تھا تو پھر ٹی کر میم کھائے کے دول سے حفاق وجو کہ کھایا تھا تو پھر ٹی کر میم کھائے کہ دور نے کے باوجو واور تو رات وائیل کا موضع ہونے کے باوجو واور قرار آن کا میمین ہونے کے باوجو واور قرار آن کا میمین ہونے کے باوجو واور تو رات وائیل کا موضع ہونے کے باوجو واور قرار آن کا میمین ہونے کے باوجو واور قرار آن کا میمین ہونے کے کہ وہ میں کہ جس طرح دور نے والے گی کہ جس کی تھات تھی؟ ہماری چیش کروہ نے والے کی محتول کی تھات کی جمار اور خوار دور کی میں کہ جس طرح دور نے جوالے کی اس تر دیا پر نظر دیا ہو ہوں کے میمی جواب و بیا اور محمد میں کی توران کے دور کی میں کہ جس طرح دور کی میں کو جس طرح دور کی میں اور کی میں کو جس طرح دور کو جو اور کی میں کیا تھت تھی؟ ہماری چیش کروہ نے والد کی مت لگا ؟۔

☆.....☆.....☆

ضروری نیس ، تناضروری بر کر حضرت سی طیدالسلام کے تنام احوال بھی سے بعض بھی آگر مرذا معاحب تکلف کر کے کوئی عکست عاش کرلیس تو تھر بقیدا حوال بھی پائی جانے والی تھست کو یعی ای طرح عنت سے عاش کرلیما باای برقیاس کرلیما ضروری ہوگا۔

انیا کی کا ایک منی ہے۔ احت کرنے والا۔ زیمن میں ساحت سارے جوال نے فرائی مرکع کا ایک منی ہے والد نامی میں ساجھ ک فرائی مرکع کا اقتب کی دوسری نی کو مطافیس ہوا۔ اس اقتب کوآسان پر افعائے جانے کے ساتھ مرک مناسبت ہے۔

المَّ مدید شریف بی ماف الفاظ بین که: تَحَیْق آنشهٔ اِذَا لَوَلَ عِیسَی اُنْ مَوْمَمَ الله عَلَی الله مَا الله عَلَی الله مَا الله عَلَی الله مَا الله عَلَی الله مَا الله عَلی الله مَا الله مَ

خاساً معرت مع عليدالسلام كى دعا الجيل عن موجود ب كدنا عمر عدالله تحصاب تري مي موسلى الله عليه الله تحصاب ترين مي محرسنى الله عليه وسلم سداد قات نعيب فرمانا أنجيل برنباس كما لفاظ به إين -

I Have Received Grace And Mercy From God To See Him (Barnbas C-97 V-I)

اللہ تعالی نے ان کی دعا تبول فرمائی اور آئیں نبی کریم کا کٹر بیت کی چیروی، روضہ اقد س پر جا کر سلام چیش کرنا اور جواب لیزا، حضرت امام مہدی کے چیچے نماز پڑھنا، مسلمانوں کا ان پر جناز و پڑھنا، روضہ اقد س میں حضور کے ساتھ وقن جونا اور قیا مت کے دن حضور کے ساتھ حضرت ابو بکروعرضی اللہ عنہا کے درمیان افعنا سب کچھ نصیب کردیا۔

الحدولة بم في سيدنات عليدالسلام كينزول كي تستيل عظى طور يربهى ميان كردى إلى المدولة بم ميان كردى إلى الموري الم

☆.....☆.....☆

خروری نیس ۔ تنا خروری ہے کہ حضرت کی طبیدالسلام کے تنام احوال میں سے بعض میں آگر مرزا صاحب تکلف کر کے کوئی حکست علاق کرلیں او پھر بیٹیدا حوال میں پائی جانے والی حکست کو بھی اس طرح صنت سے علاق کرلیمایا اس برقیاس کرلیما خروری ہوگا۔

انیا می کا ایک می بے سامت کرنے والا رخین عی سامت سارے بیول نے فرائی مرسی کا لقب کی دوسری نی کوعطانیں جواراس لقب کوآ سان پراشاہے جانے کے ساتھ ممری مناسبت ہے۔

ولأ مديث تريف على ماف الفاظ من كن تكف آنف إذا تول عيس من موقة م إنكم و إمام كم منكم يعنى الم مرى امت تهارى شان اس وقت كيا بوكى جب من من مريم تم عن ازل بوكا اور تهارا المام تم ش به بوكا ( عفارى: ٣٣٣٩ ، سلم: ٣٩٢) - تكف آنته كالفاظ عن اذل بوكا اور تهارا المام تم ش به بوكا ( عفارى: ٣٣٣٩ ، سلم: ٣٩٢) - تكف آنته كالفاظ عماف محمت محمد ش من كي كراس امت كي شان كا اظهار مقدود ب كرين امرائيل كا تغيراس امت كا مقدى بن كاراك المياس مديث بي بولى ب كرين قهلك هليه الأمة و آنا أولها و المهيشة تبورها ( مكلوة: ١٢٨٨ ) -

رابعاً إذَ أَعَدَ اللهُ مِينَاق النّبِينَ الآية الآآيت على لتؤمن به يركل معران كا رات بو يكا وروَ لَقَدُ عُمُولُ لَهُ يَهُ النّبِينَ الآية الآآيت على لتؤمن به يركل معران كا رات بو يكا وروَ لَقَدُ عُمُولُ لَهُ يَهُ لَا صَرَت مَع عليه السلام بعداز زول كري كا ورية مدادك خالعتا صرت كا عليه السلام بن كي بني عبداللام بن كي بني عبد المناه ورية من كالمرت معدت على موجود بداى عمد كا طرف في كي المناه والمناه والم

خاساً حضرت سی علیدالسلام کی دعا انجیل شی موجود ہے کہ: اے بھر سے اللہ مجھے اپنے آخری نبی جرمنلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نعیب فرمانا انجیل برنباس کے الفاظ میہ ہیں۔

### ظهور مهدى براحاديث

(۱) وَعَنُ أَبِي إِسْلَى قَالَ قَالَ عَلِى عِلْهِ وَمَعَنَ إِلَى الْبَيهِ الْحَسَنِ ، قَالَ إِنَّ الْبَيى هذَا مَنِيدَ تَحَمَّا مَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَمَنَهُ عُرُجُ مِنْ صُلْمِهِ وَجُلِّ يُسَمَّى بِاسْعِ نَبِيتِكُمْ يَشْبَهُ فِي الْحُلِي وَلا يَشْبَهُ فِي الْعَلْقِ [ابو داؤد حدیث: ۲۹: ] - إِسْنَادُهُ مَن مِنْتَ ترجمہ: حضرت ابواسحاق فراح جِن كرحفرت على الراقي على في النادُة مَن مِنْت طرف و كم كرفرايا - به فلك برايد بينا سير به جينا كرسول الله ها في الساق عم ويا به اس كي بيثت سائيسة وكا كرمورت على مثابيل موكا -

(٣) وَعَن عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسُعُودٍ عَلَمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ بُهَا حَتَى (٣) وَعَن عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسُعُودٍ عَلَمْ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ بُهَا حَتَى الْمَدِينَ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَنْ اَهُلِ آيْتِي يُوَاطِئُ اِسْمُهُ اِسْمِي [ترمذي حديث : ٢٢٣٠، ابو داؤد حديث : ٢٨٦، مستدرك حاكم حديث : ٨٥٣٦ و قال الذهبي صحيح]- قالَ الرّومَذِي حَسَنٌ صَحِيحً

ترجہ: حضرت میداللہ بن مسود فراتے میں کدرول اللہ انداز مایا: دنیاس وقت مک ختم نیں ہوگی حق کرمایا: دنیاس وقت مک ختم نیں ہوگی حق کرمیرے الل میت میں سے ایک آدی حرب کا مالک بن جائے گا۔ اس کا نام میرے نام سے مطابق ہوگا۔

(٣) وَعَن زِدِّ ﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ لَوْ لَمْ يَتَقِ مِنَ اللُّكُمَّا إِلَّا

تيسراباب

# ظهورامام مهدى رضى اللدعنه

يَومٌ لَطُولُ اللَّهُ وَلِكَ اليَومَ ، حَتَى يَتَعَتُ رَجُلًا مِنِى أَوْ مِنْ أَهَلِ بَيْعَى يُوَاطِئُ إِسْهَهُ إِسْسِى وَإِسْمُ أَبِيهِ إِسْمَ أَبِى رَوَاهُ أَبُووَاؤُهُ [ابو داؤد حديث رقم: ٢٨٢ ٤ ، ترمذى حديث رقم: ٢٧٣١]. ألْحَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

ترجمہ: حضرت زر الله في حضرت مبدالله من مسعود الله سعددامت كيا ہے اور انہوں نے ہى كريم الله سعددامت كيا ہے كور مايا: خواہ دنيا كاصرف ايك دن باتى رہ جائے چر بھى الله اس دن كولمباكرد سے كاحى كرايك آ دى كو جھ سے يا قرمايا محر سے الل بيت سے بينے كا جس كا نام محر سے والا ہوگا اور اس كے والد كانام محر سے والد كرائى والا ہوگا۔

ترجمہ: صفرت ابوسعید خدری علی قرباتے ہیں کردسول اللہ کے نے مایا: مهدی جھے ہوگا۔ معلی بیٹائی والا، بلند بنی والا، زمین کوعدل واقعیاف سے ای طرح بحردے کا جس طرح و و تھم وسم سے مجری ہوئی ہوگی۔ سات سال محومت کرے گا۔

(٢) وَعَنُ أُمْ سَلْسَمَة رَحِى اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ يَكُونُ إِخْتِلافَ عِندَ مَوتِ خَلِيسَةِ ، فَيَسَخُرُجُ رَجُلٌ مِن اَعْلِ الْمَدِينَةِ عَارِبًا إلَى مَكَةَ فَيَاتِيهِ نَاسَ مِن اَعْلِ مَكَة فَيَاتِيهُ مَنْ مَكَة فَيَاتِيهُ نَاسَ مِن اَعْلِ مَكَة وَالْمَدِينَة ، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ وَلِيمَ مَن الشَّامِ فَيْسَ مَنْ الشَّامِ وَعَنَالِهُ مَن النَّامُ وَلَيْمَ مَنْ النَّامِ وَعَنَالِهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَن النَّامِ وَعَنَالِهُ مَن النَّامِ وَعَنَالِهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَالْمَعْلَة وَالْمَدِينَة ، فَلَمْ يَنْفَأَ رَجُلٌ مِنْ فَوَيْشِ اَخُوالُهُ كُلُب النَّي مِسْنَة وَلَا اللَّهِ مَ إِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَاللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ ا

ترجمد: حضرت ام سلمدرش الله عنهائے فی کریم الله عندا ایک ظلفه کا میں الله عندا ایک ظلفه کی موت پر اختلاف ہوگا۔ الل مدید میں سے ایک آوی ہماک کر مکہ چا جائے گا۔ الل مکہ میں سے لوگ الحک ہو اللے ہو گا۔ وہ استے ہاتھ پر دکنا اور مقام ایرا ہیم کے دوہ اسے باہر تکالیں کے حالا تکدوہ فیل چا ہے گا۔ وہ استے ہاتھ پر دکنا کیا آور مقام ایرا ہیم کے درمیان بعث کریں گے۔ شام ہے ایک دست استے مقابلے کے لیے بیجا جائے گا جو مکہ اور مدید کے درمیان بعداء کے مقام پر زشن میں دھندا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ مظر دیکھیں کو شام کے اجمال اور حراق کے مرکدہ لوگ استے ہائی آ کرائی بعدت کریں گے۔ مطر دیکھیں کو شام کے اجمال اور حراق کے مرکدہ لوگ ہو استی ہوں کے دہ الی طرف فوج بیج گا وہ اس فوج پر خال آ کی گرف فوج بیج گا وہ اس فوج پر خال آ کی گرف فوج بیج گا وہ اس فوج پر خال آ کی گرف فوج بیج گا وہ اس فوج پر خال آ کی گرف شام کے اسلام زشمین پر این گروں ڈال دے گا۔ وہ اس کا مناس تک دے گا۔ کھروفات اسلام زشمین پر این گرون ڈال دے گا۔ وہ ممات ممال تک دے گا۔ کھروفات یا گیا وہ مسلمان اس پر جنازہ دیو میں گے۔

كيامرزا قاديانى بى كاورمبدى -؟

مرزا قادیانی نے اپنے لیے ایک نہاہت معیب سرید کھڑی کے ۔ کہتا ہے شی اق کے جو اور میسی کی جو اور میسی کی جو اور میسی اور میسی میں اور میسی اور میسی میں میری موجود ہے کہ مهدی اور میسی ولوں جدا جدا شخصیات ہیں۔ اس سے قبل ہم صفرت کے علیہ السلام اور میدنا امام مهدی وشی الشدعنہ وونوں کے ایک ایک جلے تقصیل سے بیان کر بچے ہیں۔ حرید سنے ای کریم کے فرمایا:

كَيْفَ لَهُ لِكُ هَذِهِ الْأُمَّةُ وَ آلَا أَوَّلُهَا وَمَهْذِى وَ شُطُهَا وَ عِيْسَىٰ آجِرُهَا يعنى بدامت كيے الك بوكتى ہے جس كر شروع جس جس بول، درميان جس مهدى اورآخر جس عينى ہے (رواورزين كمانى المشكلة ق منى ۵۸۳، مائن عساكر جلد ٢٢٠م في ٥٢٣، ٥٢٣) -

عنسى مرمغت كاحرمغت من لازم آسكالادريالل ب-

المناهادی کا کسپی نگول الکسینی کابالک موجود و تا سیاور خوک الکتینی کاباب الک موجود و تا سیاور خوک الکتینی کاباب ملیم و موجود و و تا الکتاب کاباب ملیم و موجود و و تا الدیمال ایودا کار موجود کاباب می کاباب می کامادید و درج بین محراس کی جاریم موجود ہے۔ اس طرح ترزی شریف جی موجود ہے۔ اس طرح ترزی شریف جی موجود ہے۔ اس طرح ترزی شریف جی موجود ہے۔ اس موجود ہے۔ اس موجود ہے۔ اس ماجہ تا تا ہی الکتا تا ہی الکتاب کاباب ہے تکاباب کا باب ہے تکاباب کا باب ہے تکاباب کا باب ہے تکاباب الک موجود ہے۔

تمام احادیث برنظرر کے بعد علاء نے فیطردیا ہے کہ نوانسوت الا عَهاؤ بِانَّ الْسَمَهُدِی مِنْ هلِهِ الْاَمْدِة وَ اَنْ عِیسُلی مُصَلِّی خَلْفَة ، ذُکِرَ ذَلِکَ رَدَاً لِلْحَدِیْثِ الَّلِی اللّٰمَهُدِی مِنْ هلِهِ اللّٰمَدِیْ اِللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

مرزا تادیائی کاطاقہ بندوستان اورسیدنا امام مبدی کاطاقہ کمدیدے برزا تادیائی قرم کا مادی کا علاقہ کمدیدے برزا تادیائی قرم کا مثل ہے جب کہ امام مہدی فاطی سید بول کے مرزا تادیائی آیک آ کھے عاری ہے جب کرسیدنا امام مبدی جس یقتی بیش ہوگا گلدیائتی دخیال جس ہوگا۔

رسیدنا امام مبدی جس یقتی بیش ہوگا بلکہ یا تقتی دخیال جس ہوگا۔

ہے نیازی مدے گزری اے تم کرک باتک ہم کہیں کے حال دل اور آپ فرا دُکے: کیا؟

قاد بإنيول كا دوسراسوال: مدين بم ب كذان لِسَه لِيهُ مَا آيَعَنِ لَمْ تَكُونَا مُنَدُ خُلِلَ السَّسَدُواتُ وَالآدُسُ لَمَ تَكُونَا مُنَدُ خُلِلَ السَّسَدُواتُ وَالآدُسُ لَهُ تَعْمَدُ الشَّمْسُ فِي السَّسَدُواتُ وَالآدُسُ الشَّمْسُ فِي السَّسَدُ وَالآدُسُ السَّمْسُ فِي السَّسَدُ مِن المَهمِدى كى ووفتانيان جل جب سائل فَيَ المناور وَ مَن كويدا فرالياب ورودول نشانيال ظاهرتين موجم رمضان كى كيلى دات كوچا عركران سَك كا اور دمضان كى كيلى دات كوچا عركران سَك كا اور دمضان كى درميان شهرورج كران مَن كارور مضان كى كيلى دات كوچا عركران سَك كا اور دمضان كى درميان شهرورج كران مَن كل دارته كوچا عرفهان كى الله ورميان شهرورج كران مَن كل دارته كوچا عرفهان كى الله ورميان شهرورج كران من كل كارور مضان كى المناه ورميان شهرورج كران من كل المناه والمناه كارور مضان كى المناه والمناه كارور مضان كى كوها كل المناه والمناه كل كل كل من المناه والمناه كل كل كوها والمناه كل كل كارون شائل كارون شائل كل كل كارون شائل كارون شائل كارون شائل كل كل كارون شائل كل كل كارون شائل كل كل كارون شائل كارون شائل كل كل كارون شائل كارون شائل كل كارون شائل كارون شائل كل كل كارون شائل كارون شائل كل كارون شائل كارون شائل كل كارون شائل كارون شائل كارون شائل كارون شائل كارون كل كارون شائل كارون كل كارون كا

حضرت الم محد بن ميرين رحمة الأعلية فرات بين: آلسمة بدئ مِنْ هلِهِ الْاُحْدَة وَهُوَ اللّذِي مَوْمٌ عِنْسَى ابْنَ مَوْمَعَ لِين المام مِدى النامت عن سعول مكر اوروى بين جويسى بن مريم كى المست كرين مكر (ابن الي شير علد ١٩ منيه ١٤٤) \_

اس كمعلاده نام سيدى خاجرى كمرزا قاديانى كاتعلق مفل يعن مرزا خاعمان سي تحا- جب كراحاديث على تعرق موجود ب كرامام مهدى وسى الله عند ساوات كرام على سيدول ك- سياحاديث آب تنعيل سي يزه و يك ين -

مخلف جہات سے بیستلدواض ہو کیا کد معزت میٹی علیدالسلام اور معزت امام مبدی عدد واول الگ الگ شخصیات بیں اور مرز اقادیانی علامات مبدی پر پورانیس از تا۔

# قادیانی سوالوں کے جواب

قاد با نيول كا پېلاسوال: مديث شريف هيكر:" لا منه بدى الاعندسى " يسخ مين كسواكونى مهدى نيس \_

جواب: يديودى مدين المغررة ب: لا تَفَقُومُ السّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِوَادِ السَّاصِ وَلَا الْمَهْدِئُ إِلَّا عِنْسَى ابْنُ مَوْعَم يَتِن قيامت شريرَ ين اوكول بِقائم بوكى اوماس وقت يسئى لتن مريم كرواكونى بدايت برن وكار

اس ممل مدیث کو پڑھتے کے بعد بیابات داشتے ہو جاتی ہے کہ اس مدیث بیں مبدی کا لفظ مر فی زبان کے لفظ کے طور پراسیتے لفظی معنی بیں استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں مبدی سے مرادامام مبدی نیس ہیں۔

انیا صفت کا حصرفات بی جائزے میں آلا الله اورفات کا حرصفت بی جی جائزے ہیں جائزے ہیں جائزے ہیں جائزے ہیں جائزے ہی میں جائزے ہیں مسام مستحد آلا وَسُول محرفات کا حرفات بی یاصف کا حرصفت بی اور دومیوں اور میدویت کی صفات سے متصف میں ہونے کا دعوی رکھتے ہیں۔ اگرمیجیت اور میدویت ووٹوں ان کی صفات ہوں تو کا السم فیدی الا یہاں قادیانی کتے ہیں کہ مکلی تاریخ کے جائد کو ہلال کہا جاتا ہے نہ کہ قرر آگر مکلی رمضان کا جائد مراد ہوتا تو مدیث عمل اس کے لیے بلال کا لفظ ہوتا۔ اس کا جواب ہیہ ہے کہ حمر نیا عمل جائد کی تمیں منازل کے لیے الگ الگ تام موجود ہیں۔ پہلے کو ہلال اور کم ل جائد کو بدر کہتے ہیں۔ لیکن ان تمام منازل کے جائد کا مشتر کہنا مقرب۔ دیکھوا

الشكريم قرآن عمل فرما تاہے:

وَالْفَعَرَ فَلَرْدَاهُ مَنَاذِلَ حَعَى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَلِيمِ لِينَ بَم نَ جَاهَ كَالْعُرْ منولس بنائي بين كرده مجودى بهاني ثبنى كاطرح باريك بوجا تا ہے (سورة يسين:٣٩)-قرآن نے واضح فرماد يا كرجا عرك بر برمنول بهاس كانام قريب حتى كرمجودى بهاني ثبنى كى طرح باريك بوجائے يعنى بهلى كاجا : بولو يجربجى اس كانام قريب -

خاساً ہم نے ساری بجٹ اس مدیث کوشلیم کرنگی مقدر پر از راو حاوت کردی ہے ورند بیرمدیث عربین شمراور جابراً پھٹی کی بیدے اسپے ضعف کی انتہا پہ ہے۔ اب اگراس مدیث کا وجودی قابل تعلیم نہ بوتو تا ویانی محارت سرے سے ہی دھڑام۔ مرزا تا دیانی کا دعوائے نبوت و رسالت، دعوائے میسیست، مرزا کا فاقمی نہ ہونا اور اس کی دیگر کفریات و خرافات اسکی محمدے ساور محفر کے لیے کانی ہیں۔

**ሷ.....** ሷ

چا ندگرین عمونی ۱۳۰۱۳ ۱۳۰۱۳ تاریخی کولکتا ہے لبند ایکی تاریخ سے مراد ۱۱ تاریخ ہے۔ اور سورج گریمن ۲۹۰۲۸ ۱۷ کولکتا ہے لبند ااس کی درمیانی تاریخ سے مراد ۲۸ تاریخ ہے۔ بید دولوں فٹانیاں ۱۳۱۱ ہجری چی طاہر ہو چکی جیں جب مرز اصاحب مبددیت کا دعویٰ کر پیچے تھے۔ فلاں فلال انحریز نے بول بول کھا ہے۔

چواب: جودوتار یخیں آپ نے بتائی ہیں ان دوتار یوں پر چائد گر بن اور سورج گر بن آج سے قبل تیروسوسال بٹس ساٹھ مرتبدواقع ہو چکا ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب مدائن الحج م سفیرا • ساتا سے سے ۔

ایران ش مرزاعم طی باب نے ۲۰۱۱ دش میدویت کا دعوی کیااوراس کے سات سال بعد ۱۲۷ دھی ۱۲ رمضان کو چاعم کرئن اور ۱۸۸ رمضان کوسورج کرئن لگا (حداکش الحجوم سخیا ۵۰ تارے کے اسٹرونوی مؤلفہ مسٹر نارس کوکٹیر مسٹحیا ۱۰، بیز آنے دی گلو پر مسٹحیا ۲۷ تا ۲۷ تا ۲۷ کا۔

الم عمر احرسودانی مرزا قادیانی کا ہم عمر ہادراس کے ساتھ ای دہ بھی مہدوے کا مری تھا۔ مرزا قادیانی کی مہدویت کی بدولیل سودانی کو بھی امام مہدی فابت کردے گی۔

عالاً حيره اور افعايس كوخسوف وكسوف كا جونا ايك معمول كى بات ب ندكه خلاف معمول كى بات ب ندكه خلاف معمول حديث كالفاظ يه جين كه فده قد شخودًا مُندُ خُلِق السَّمنوات وَالْآرُ صَ يَعْن بيدولون نشانيان اس سے قبل بهى واقع بين بولى جول كى لازم تغمرا كه جاع كر بن اينا ١٣٠١٣ ١١٠ والامعمول جيوز د ساورسورج كر بن اينا ١٣٠١ ١٣٠ والامعمول جيوز د ساورسورج كر بن اينا ١٣٠١ ١٣٠ والامعمول جيوز د س

رابعاً مدیث بی الفاظ بی آو ل گندگة و صَحال بی رمضان کی کیل راست اور فی المست و رفی المست و رفی المست و رفی المست می الفاظ بی آو ل گندگة و حَدوثاری المست می بیش مست می بیش مست کی تعربی و المست کی تعربی و المست کی تعربی و المست کی تعربی المست کا لفظ به اوراس سے مراد کونسف میں کتے بلک اسے وسط کہتے ہیں۔ مدیث شریف بیل نسف کا لفظ به اوراس سے مراد مستے کا نسف کی الفظ به اوراس سے مراد مستے کا نسف کی الفظ به اوراس سے مراد مستے کا نسف کی الفظ به اوراس سے مراد مستے کا نسف کی الفظ به اوراس سے مراد مستے کا نسف ہے۔

اَلْیَصَفَ مِنْه کی خمیرکامرح رمضان ہے جو پہلے کام عی ندکور ہے گرقادیاتی اس خمیرکو نامطوم اور غیر ندکور چنز کی طرف اوٹاتے ہیں۔

### مرزا کے مختلف دعوے

(۱) \_ بَعَثَيَى اللَّهُ عَلَىٰ رَأْسِ الْمِالَةِ لِيُ جَلِدُ اللَّيْنَ .. وَآفَا الْمَسِينَحُ الْمُوعُودُ وَالْمَهَدِي اللَّهُ عَلَىٰ رَأْسِ الْمِالَةِ لِيُ جَلِدُ اللَّيْنَ .. وَآفَا الْمَسِينَحُ الْمُوعُودُ وَالْمُهَدِيُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

(۳) ۔ منم سیج زماں ومنم کلیم خدا سنم محد واحد کر بھٹنی یا شد ترجہ : شن زمائے کا سیج ہوں اور شن خدا کا کلیم (موئی) ہوں، شن محداورا حربوں جو بھٹنی ہے۔ (روحانی خزائن جلدہ اصفی سے ۱۱

(۳)۔ ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و اس سے بہتر غلام اسمہ ہے۔ (روحانی ٹوزائن جلد ۱۸ سفی ۲۰۰۰)۔

(۵)۔اس نے براہین احمد یہ کے تیسرے حصد علی میرانام مریم رکھا تکرمریم کی طرح مینی کی روح بھٹی کی روح بھٹی کی روح بھے میں گئے اوراستفارہ کے رکھ جل بھی جھے حالم تھیرا یا اورا فرکن میننے کے بعد جو دس مینے سے زیادہ لیس جھے مریم ہے مینی بنایا میا اس طور سے عمل ایمن مریم تھیرا (روحانی فرائن جلد ۱۱منی ۱۱ منی ۱۳۱)۔

(۲) دنیاش کوئی نی تین گزراج کانام بھے تین دیا گیا۔ شی آدم ہوں۔ شی آدر ہوں ، شی ایما ہیم میں ایما ہیں ایک میں اور دہوں ، شی ایما ہیم میں ایما ہیم میں اور دہوں ، شی ہیں اور دہوں ، شی ہیں اور دہوں ہیں ہیں دری طور پر ( ترجیج ہوالوی دروحانی فرائن جلام اس فی ایما کے جس قدر نیک اور داست باز مقدس کی گزر ہے ہیں آبک می ایما ہی میں اس کے مونے کا ہر کیے جا کی سووہ شی ہوں ( بما ہیں احمد یہ حصر پنجم صفح الله میں دوحانی فرائن جلد الاس فی دروحانی فرائن جلد الاس فی دوران شی انتظار کرتے ہیں دوران شی ہوں ( حقیقت الوی دروحانی فرائن جلد الاس فی دروحانی فرائن جلد الاس فی دروحانی فرائن جلد الاس فی دوران میں انتظار کرتے ہیں دوران شی ہوں ( حقیقت الوی دروحانی فرائن جلد الاس فی دوران میں انتظار کرتے ہیں دوران شی ہوں ( حقیقت الوی دروحانی فرائن جلد الاس فی دوران میں انتظار کرتے ہیں دوران شی ہوں ( حقیقت الوی دروحانی فرائن جلد الاس فی دوران میں انتظار کی دوران میں انتظار کرتے ہیں دوران شی ہوں ( حقیقت الوی دروحانی فرائن جلد الاس فی دوران میں انتظار کی دوران خوائن خوائن جوانی فرائن جلد الاس فی دوران خوائن خوائن خوائن جوانی خوائن خوائن جوانی خوائن خوائ

چوتھاباب:

# مرزا قادمانی کی سیرت اور کردار

(9)\_اعمريزي كالهامات

I Love You. I am with you. Yes I am Happy.life of pain. I shall Help You. I can, what I will do. we can, what we will do. God is coming by His army. He is with you to kill enemy. The days shall come when God shall help you. Glory be to the Lord. God maker of earth and heaven.

### (هيقة الوحي مروحاني خز ائن جلد٢٢م في ٣١٧)\_

توف: \_مرزا صاحب کی البای انگریزی کی شدید کزوریال اور غلطیال انگریزی جائے والول \_ بوشید دنییں -

(+) حضور خاتم الرسلين سيد الاولين والآخرين الله في جائد كدد كلز مرديد ، سورج كوالنا كيرديا ، الكيول سي خشے جارى كرديد ، مردول كوزى ه كرديا اور ينارول كوشفا كي دردي - ير-ايسطيم الرتبت تى كاكلم بز سندوالي قوم كرساسند مرزا قادياني في مندوج ذيل فنوليات كوجود بناكريش كيا ، جن عن بزيدة رام سي بيرا كيرى جل كي حقى -

((): جھے آیک لاکا پردا ہونے کی خدانے بھارت دی۔ (ب): اس کے بعد خدا تعالی نے حل کیام جس آیک لاک کی بھارت دی گئے۔

حل کیام جس آیک لاک کی بھارت دی۔ (ج): لاک کے بعد جھے آیک اور پسر کی بھارت دی گئے۔

(9): فدا تعالی نے جھے اطلاع دی کرتم م بھاب جس طاعوں پھیل جائے گی۔ (ہ): جس نے زلزلد کی نہیں ہوئی کی تھی۔ (د): ایک مرتب جس قرانی نے سے خت بھار ہوار سولد دن تک پا خاند کی راہ سے خون آتارہا۔ خدا تعالی نے جھے القاء کیا کہ فلال دم کرد، جس تھی ہوگیا۔ (ز): میری اس شادی کی بارے جس جو دفی جس ہوئی تھی خدا تعالی کی جانب سے جھے بیالہام ہوا تھا کہ خدانے حمیدی وا مادی بارے جس جو دفی جس ہوئی تھی خدات اور نہ بس کوئی شریف بھا اور تمہاری جو کی سادات بور نہ بردی اس خری کے دوران جھے الہام کے ذریعے بھایا گئے کہا کہ اس سفر جس کہ دوران جھے الہام کے ذریعے بھایا گیا کہا س سفر جس کہ فقت اللہ تھی ہوگیا۔ (فل کہ تا کھی کہا ہو کہا۔ (فل کہ تا کھی کہا ہو کہا۔ ویسیدوں آو معلوم ہوا کہ دورومال جس جس رو بیر تھا کم ہوگیا۔ (فل): میرا جھوٹالا کا مبارک احمد بھارہ کی طرف تو کی گا و دو تمن کے کہالا کا فرت ہوگیا۔ جس نے اسکے بدن پر ہاتھ دکھا اور خدا تعالی کی طرف تو کی گا و دو تمن کے کہالا کا فرت ہوگیا۔ کی اس کے دان پر ہاتھ دکھا اور خدا تعالی کی طرف تو کی گا تو دو کی تو دو کی گا و دو تمن کے کہالا کا فرت ہوگیا۔ کی اس کے دان پر ہاتھ دکھا اور خدا تعالی کی طرف تو کی گا تو دو کی تو دو کی گا و دو تمن کے کہالا کا فرت ہوگیا۔ کی بیا تھو کی گا اور خدا تعالی کی طرف تو کی گا تو دو تمن کے کہالا کا فرت ہوگیا۔ کی گا کہ کا کہالا کی خواد کو کا تو دو تمن کے اس کے در کی کا اور خدا تعالی کی طرف تو کی گا تو دو تمن کے کہالا کی خواد کی کھوں تھا کہالوں کو تعالی کی طرف تو کی کا تو دو تمن کے اس کے در کیالا کی خواد کی خواد کی کھوں تھی کیالوں کی خواد کی کھوں تھا کہا کہ کی کے در کیالوں کی کا کھوں کیالوں کی کھوں تھا کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہالوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کہالوں کو کھوں کو کھوں کے کا کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کھوں کی کھوں کھوں کو کھوں کی کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے ک

(٨) ـ مُستَحَدُّسَةَ وْسُوْلُ اللهِ وَالْكِينَ مَعَهُ آخِيلَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ وْحَمَاءُ بَيْنَهُمُ اس وَقالَى الْمُ

ان تمام بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ مرزا تا دیائی کے دعووں میں ایک ترتیب اور قدارج پایا جاتا ہے اور پرفض مرف نیوت نیس بلکدوراصل ستنقل نیوت اور صاحب کاب نی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ مرزا تا دیائی کا جہاد ہیے تھی تھم کومشوخ کرنے کی جرات کرتا ہی ای ک تا کید کرتا ہے اور تو دکو تھے این مریم کہنا ہی مستقل نیوت کا دعوی ہے اور پھر خود کو تھر دسول اللہ کہنا اس دع سکوانتہا پر بانچا دیتا ہے۔

### مرزاكالبامات

(۱) ميرسدب في مرسالته يربيت كى (ما يَعَنى دَبِّى) (روحانى فرائن جلد ١٨ صفى ٢١٧) -(٢) راس مرزا توميرى اولا وكى طرح سب (أنْت مِنِى بِمَنْزِ لَمَة أَوْلادِى ) (هيقة الوقى دوحانى فرائن جلد ٢٢ صفى ١٨ ) -

(٣) قريب بكر تيرارب تقيم مقام محود يريك واد عسسى أنْ يَسْعَفَكَ رَبُّكَ مَقَاصاً مُحمُود داروماني فرائن جلد ١٨ صفي ٢٢٧ ) \_

(٣) ــا ــمرزا: وَمَسا أَرْمَسلَنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ (هينة الوقي مروما في فرّاسُ جاد٢٢ صفيه ٨٥) ـ

(۵) ـ توجهدت ايدا به جيدا كديمرى توحيدا ودلغريد آنست جديثى بِمَنْزِلَةِ مَوْ حِهُدِي وَمَغُرِيْدِى (هيئة الوقى، دومانى فراكن جلد۲۲ صفحه ۸) \_

(۲) ـ اگریش نجے پیدا دکرتا آد آ سالوں کو پیدا نہ کرتا کسؤ کا کٹ کسنسٹ خسکیفٹ الاکھلاک (روحانی ٹِزائن جلوم اسٹی ۱۰۱) ۔

(2) ربیجا خدا وی سے جس نے قادیان جس اینا رسول بیجا (دافع البلاء، روحانی فزائن جلد ۱۸مغر ۲۳۱)۔

(٨) \_إِنَّا أَنْوَ لَنَاهُ فَرِيْها مِنَ الْقَادِيَانِ (ازالهادهام مروحالي فرّ النّ جلد اصلحه ١٣٩)\_

آپ نے مرزا کی گالیاں اور بداخلا قیاں ملاحظہ فربالیں جوند صرف نبوت کے منافی جیں بلکہ شرافت اور پاک زبانی کے بھی خلاف جیں۔ یہ بات بھی ٹوٹس میں دیشی جا ہے کہ مرزانے خودکھیا ہے کہ: کمی کو گالی مت دو کووہ گالی دیتا ہو ( کھٹی نوح ، روحانی خزائن جلد ۹ اصفحہ ۱۱)۔

### مرزا کی تضاد بیانیاں

(۱)۔ مسیح کی قبرشام میں ہے (روحانی خزائن جلد ۸ سخد ۲۹۷-۲۹۱)۔ مسیح کی قبرسری تکرش ہے (روحانی خزائن جلد ۱۵ سخت ۱۹)۔

(۲)۔ مسیح کی مر۱۴ سال تھی (روحانی خزائن جلد ۱۵ صفح ۱۳)۔ مسیح کی مر۱۴۵ سال تھی (روحانی خزائن جلد ۱۵ صفح ۵۵)۔

(٣) . بعض البابات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کھ بھی وا تغیت نیس جسے انگریزی یاشتکرت یا عبرانی وغیره (زول اسے مروحانی فزائن جلد ۱۸مسی ۱۳۵۵)۔

ید بالکل غیر معقول اور بیبوده بات ب کدانسان کی زبان کوئی اور مواور اسے الهام کی دوسری زبان عی مو (چشمیر معرفت صفح ۲۱۸)۔

(٣)۔ میرا بھی بی احتاد تھا کہ صفرت میلی آسان پرے نازل ہوں کے (هیفت الوقی ، روحانی فزائن جلد٢٢م صفحة ١٥٧)۔

بیکہنا کرمیٹی فوٹ نہیں ہوا، گمتاخی ہےادر تقیم شرک ہے (هیقة الوقی سنی ۲۲)۔ (۵)۔ بیس آخری خلیفہ اس نبی کا ہوں جو خیر الرسل ہے (هیقة الوقی ، روحانی خز ائن جلد ۲۲ سنو ۱۵)۔

میرابیدوی نبیس کرمرف مثیل ہونا میرے پر بی فتم ہو گیا ہے بلک میرے نزدیک مکن ہے کہ آکدہ زبانوں میں میرے جیے دی بزار مثیل سی آجا کی (ازالداد ہام سفیہ ۲۰۰۰، روحانی فزائن جلد ۱۳سفی ۱۹۷)۔

(٢)۔ بھین کے زماند میں میرے تعلیم اس طرح ہوتی کہ جب چیسات سال کا تھا تو ایک فاری خوال معلم میرے لیے توکر رکھا حمیا جنہوں نے قراً ان شریف اور چند فاری کمایش مجھے من کے بعد الا کے مسائل آ ناشروع ہو کیا اور نین مجی محسوں ہوئی اور لاکا زیرہ ہو کیا۔ تب جھے خیال آ کے کیسٹی علیہ السلام کا احیاے موتی بھی ای تم کا تھا اور پھر ناوانوں نے اس پر حاشیے چڑھا دیے۔ (گ): شرائل ہے الکل ہے بہرہ ہوں تاہم مجھے اگریزی شرائهام ہوا۔ (کا کا ایک دفعہ بھے الکرین شرائها ما اللہ اللہ حقیقت الوقی، دفعہ بھے اللہ مواکدا کیس دو ہے آ نجا لے ہیں (مرزا قادیانی کے بیتمام الہامات حقیقت الوقی، دوحانی شرائن جلد الاصفی مواد کی میکرین میک ندکور ہیں)۔

(۱۱) - مرزا قادیانی ای عمر کے بارے علی الهام بیان کرتا ہے: خدا تیری عمر دراز کرے گا۔ اُسی برس ، یایا کچ جارزیادہ ، یایا کچ جار کم (هیند الوقی، دوحانی ترائن جلد ۲۲ مفید ۱۰۰)۔

مرزا قادیانی خودلگھتا ہے کہاس کی پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء بیں ہوئی۔مرز ۱۹۰۸ء میں مرا۔اس طرح مرزا کی حمر ۲۸ یا ۲۹ سال بنتی ہے جبکہ الہام کے مطابق اس کی عمر کم از کم ۵۵ سال ہونا جا ہے بیتی۔

## مرزاكى كاليال

(۱)۔ جو جاری فنح کا قائل نیس ہوگا قو صاف سجھا جادے گا کداس کو ولد الحرام بنے کا شوق ہادر حلال زادہ نیس (افوار اسلام، روحانی فترائن جلد و صفحہ اس)۔

(۲)۔ میری تحقیق کرنا اور بھی سرقہ کا الزام دینا اور بھی صرفی توی فلطی کا۔ بیصرف کوہ کھانا ہے۔اے جالی بے حیاہ (نزول المسیح ،روحانی فزائن جلد ۱۸صفحہ ۳۳۱،۳۳۰)۔

(۳) - کنیم، شیطان بعثی، پانگون کا نطفه، خبیث، منسد ، منوی، بخری کابیا ( تتر حقیقة الوی صفیها، ۱۵، دومانی خزائن جلد ۲۲ مسفه ۲۳۷ سر ۳۳۵ )\_

(٣)۔ ہمارے خالف جنگوں کے خزیر ہو مجے اور اکی مورتی کتیوں سے بور مسلم (جم البدی سخہ ٥٣، رومانی خزائن جلد ٩ اسخه ٥١)۔

(۵)۔ اٹی کتاب فورالی شی کی بے جارے پر یا قاعدہ مبرالگا کرایک سے لے کر بزارتک "العنت" لکمی ہے۔"العنوں" کا بیسلسلداس کتاب کے صفیہ ۱۵۸سے شروع ہو کر صفیہ ۱۹۲ تک جاری رہتا ہے (فورائی دومانی فزائن جلد ۸ منیہ ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۲)۔

مبدی آخرائر مان کے لیے جیکا دوسرانام کے موجود بھی ہے بعید ذوالبروزین ہونے کے ان دونوں منتوں کا کائل طور پایا جانا از بس خروری ہے۔ کول کرجیما کراس آیت ہے مجما جاتا ہے حالت قاسدہ زماندی بھی جاتا ہے کہ ایسے گذرے زماندی جوامام آخرائز مان آوے وہ خدا ہے مہدی ہوادر دینی امور یم کی کاشا گردندہ و (اربیمن نم مراء روحانی خزائن جلدے استحیاہ ۳۵۹)۔

### من محرّت آيات اوراحاديث

(۱)۔ تمن شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ اور مدینداور قادیان ہے
کشف تھا جو کی سال ہوئے بھے دکھایا گیا تھا (ازالیاد ہام، روحانی خزائن جلام اسفی ۱۳۰۔ ۱۳۱ ھاشیہ)۔
(۲)۔ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض محفول میں بھی بینجر موجود ہے کہ بھی موجود کے
وقت طاعون پڑے گا بلکہ حضرت کی حلیالسلام نے بھی انجل میں بینجردی (کشتی تو ح موقود)۔
(۳)۔ احاد عثم محمد میں آیا تھا کہ دو کی موجود مدی کے سریرآئے گا اور دوجودی مدی کا

مجددہ وگا (برائل احمد بدحمہ بنجم ،روحانی خزائن جلدا استحدہ ۳۵)۔
(۳)۔ مرز الکھتا ہے: کین ضرور تھا کہ قرآن شریف اورا حادیث کی چیش کو ئیاں پوری ہوش بن شرکھ اٹھا کہ تی موجود جب طاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے باتھ سے دکھا تھائے گا وہ اس کو کا فرقر ار دیں کے اورا سکے قتل کے فتو سے دیے جائیں کے اورا سکی بخت تو جین کی جائے گی اوراس کو دین سے خارج اوراس کو دین سے خارج اور کی وجائے گی ان مولو یوں نے اپنے خارج اور کی دورائی میں کہ وال خیال کیا جائے گا۔ سوان دنوں میں دہ چیش کوئی ان مولو یوں نے اپنے باتھوں سے پوری کردی (ضمیر تخد کواڑ وید، روحانی خزائن جلدے استحدہ کے۔

مرذا كى يرم ارت مراسر جوث ب قرآن دست عمل كى مجل بيالغاظ تين سطة ... (۵) - مرز الكعنا ب: آنخضرت ملى الله عليه وملم في فرما يا: تكسانَ فيسى الْهِسنُدِ نَهِسَا أَسُودَ السَّلُونِ إِسْسَفَ قَاهِمَا لِينَى بِسَرِي الكِهِ بِي كُرْراب جوسياه رنگ كا تقااورنام اس كا كا اس تقالين محميا جس كوكرش كهته بين (چشم عرفت ، دوحانی فزائن جلد ۲۳۸ صفح ۲۳۸) -

- (۱)۔ مورة مریم ش مرح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بعض افراداس امت کا نام مریم رکھا کیا ہے اور پھر پوری اتباع شریعت کی مید ہے اس مریم ش خدا تعالی کی طرف سے روح پھوگی گئی اور روح پھو کلنے کے بعد اس مریم سے میسی پیدا ہو کیا اوراسی بناء پر خدا تعالی نے میرانا م میسی بن مریم رکھا (برابین احد بہ جلد چیم ، روحانی خزائن جلد ۲۱ سفی ۲۱۱)۔
- (2)۔ می بخاری کی وہ صدیثیں جن ش آخری زماند ش بعض طلیوں کی تبدت فردی گئے ہے ماس کروہ طلیقہ جسکی نبیت بخاری بھی اکھا ہے کہ آسان سے اسکی نبیت آواز آئے گی کر هسسلا خواند عَدُ اللهِ اللّه عَدْدِی ساب موج کر بیرمدیث کی پاریاور مرتب کی ہے جو اسک کماب بھی ورج ہے جو اَصَحُ الْکُتُبِ بَعْدَ بِحَابِ اللهِ ہے (شہادت القرآن روحانی فرائن جلد اسفی ۲۳۷)۔

مرزاکی بیان کرده به تمام آیات قرآن ش اور تمام احادیث کتب حدیث ش موجود خین اور مرزائے سفید جموث بولا اوراللہ کی ذات پر بہتان بائد حاہے۔

نى كريم روف رجم الله ف فرمايات محول فيسى آجسو السؤمان و بحالون كالمابؤة و المسؤمان و بحالون كالمابؤة و المنظمة من الأحاديث بما لم فسمة فوا الشم وكا آباؤ محم فإلا محم والماحم والماحم لا يُعِلمُون محملة وكا ميدا بهوا من مح جوهي المحاماد من سائم محمل من المحمد المحمل من المحمد المحمد

یمان دراید مدین دوبار و کلید ینامناسب بنا کرافل ایمان کا دوق دوبال موجات، اور مرزا قادیانی کا دوق دوبال موجات، اور مرزا قادیانی کے ملے میں پعندا مح طریقے سے فٹ موجائ: کا تقوم الشاعة حتی اینفت ک جُعَالُونَ كَذَّانُونَ قَرِیْداً مِنْ قَلَاتِیْنَ كُلْهُمْ يَزْعُمْ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ یعن قیامت اس وقت تک قائم میں موگ بیدا ندموں کے، ان میں سے جرایک

رسالت کادعوی کرے گا ( بخاری: ۳۲۰۹ مسلم: ۲۳۳۷)۔

انبياء ليبم السلام كي توبين

- (۱)۔ بلاشبدرول کی خواب وی شی داخل ہے لیکن اس وی کے اصل متی محصفے میں جوظمی ہوئی اس پر متنب نیس کیا محیا تھا (روحانی شوائن جلد اس فیاس)۔
- (۷)۔ پیشین کوئی کواجتہادی طور پر بیجھنے شرانمیاء نے بھی تفلطی کھائی (روحانی خزائن جلد اس فی ۱۲۹)۔ (۳)۔ سورة روم کی چیش کوئی کے بارے شر سرزا قادیائی لکستا ہے: حدیث صاف صاف کا ہر کر ربی ہے کہ جو پچھ آتحضرت کے نے اپنے اجتہاد سے چیش کوئی کامحل ومصداق سجھا تھا وہ فلا لکا (از الیادیام، روحانی خزائن جلد اس فیر ۲۵)۔
- (۳)۔ حینی کا پرعدہ ای دفت تک پرداز کرتا تھا جب تک کردہ لوگوں کی نظروں کے سامنے رہتا تھا اور جب ما ئب ہوتا تھا تو گر جاتا تھا اور اپنی اصل کی طرف رجوع کرتا تھا جیسے عصامویٰ کا اور عیسیٰ کا مردوں کوزندہ کرتا ہمی ایسانی تھا ( نورائی حسیاول، روحانی خزائن جلد ۸منے۔۱۱)۔
- (۵)۔ بورپ کے لوگوں کوجس قدر شراب نے تقصان پیچایا ہے اس کا سب تو بیا تھا کرمیسیٰ طیرالسلام شراب بیا کرتے تھے شاید کی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے (کشتی نوح ،روحانی فرائن جلدہ اسخداع)۔

(٧)۔ مسیح کی راستہازی اپنے زماند میں دومرے راستہازوں سے بور کو گابت فہیں ہوتی۔ بلکہ کی واس پرایک فندیات ہے کو تکہ وہ مراب فیل پینا تھا اور بھی فیل سنا کیا کہ کی فاحشہورت نے آکرا پی کمائی کے مال سے اس کے مر بر حطر طاقعا یا ہتھوں اور اپنے مرکے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا یا کوئی بہندائے جوان مورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدائے آن میں کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدائے آن میں کی کا نام صور در کھا محرکے کا بینام ندر کھا کے تکہ ایسے قصے اس نام کے دیکھے سے مانع تھے (دائع البلاء مدوحانی خزائن جلد ۱۸ اس فی ۱۳۰)۔

قرآن شريف كى بادبي

زباند حال کے مہذیبن کے نزد کی کمی پراہنت ہیجنا آبک بخت گالی ہے لیکن قرآن شریف کفارکوسنا سنا کران پراہنت ہیجنا ہے ..... خاہر ہے کہ کی انسان کوجوان کہنا بھی آبک حم کی گالی ہے لیکن قرآن شریف ندصرف حیوان بلکہ کفاراود محرین کود نیا کے تمام حیوانات سے برتر قرار دیتا ہے (ازالہ او بام مروحانی فزائن جلد سامنی ہاا)۔

أنكريزي حابلوي

(۱)۔

مردا تا دیائی نے اگریزی ہا بادی بی بوری کاب "ستارہ تیمریز" کسی ہاور جاد

کفاف " مورشن اگریزی اور جاد" کے نام سے بوری کاب کسی ہے۔ تریاق القلوب بی

لکمتا ہے: میری عمر کا اکثر حصد اس سلطنت واگریزی کی تائید وجماعت بی گزرا ہے اور جی نے

ممانعت جاداور اگریزی اطاعت کے بارے بی اس قدر کا بین کسی بیں اور اشتہار شائع کے بیں

کداگر وہ رسائل اور کا بیں اسمی کی جا کمی تو بیاس الماریاں ان سے بمری ہیں۔ بی نے اسک

کراگر وہ رسائل اور کا بیں اسمی کی جا کمی تو بیاس الماریاں ان سے بمری ہیں۔ بی نے اسک

میں کر دورات مرا لک جرب اور معراور شام اور کا بل اور روم بحک پہنچا دیا ہے۔ سے میں جات

بوں کہ خدا تعالی نے اپنے خاص فعن سے میری اور جبری جا صت کی بناہ اس سلطنت کو بنادیا ہے۔

یاس کر جو اس سلطنت کے زیر سایہ میں حاصل ہے نہ بیامن کم معظمہ بی ل سکتا ہے شہدینہ

میں (تریاتی القلوب مغیدہ اور حالی خواتی جلد کا اسفی الا کا ۔ ۱۵۔

(۲) ۔ مرزا قادیانی نے امرزی حکومت کو ایک درخواست کمی ، جبکا عنوان ہے" صفور محرزی عاجران درخواست میں اکستا ہے: اس محن اور قدرشاس

تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت دکام کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس فاعدان کی قابت شدہ وفا داری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کوایک خاص عنایت اور مہریانی کی تظر سے ویکسیں۔ ہمارے فاعدان نے سرکار انگریزی کی راہ شس اپنے خون بھائے اور جالن و پنے سے فرق نہیں کیا اور نداب فرق ہے (کاب البریہ، دوحانی خزائن جلد ۱۳۵سفیہ ۳۵)۔

### جهادكااتكار

قرآن كي آيت وَإِنْ مِن اَهُ لِي الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (الساء:104) عنابت باور بخارى سلم كي احاديث بي كابت ب كرصوت يلى عليه السلام كودوشى سباوك ان يرايمان لي آئي كي الذابك كي خرورت الى ندب كي وَ مَعفَ عُ الْسَحَوْبَ ( بخارى مديث فبر ١٨١) -

مرزا قادیانی پرسباوگ ایمان می شلائے اور مرزا اس مجی قائم ند کرسکا بلکسائی کے دور
کے بعد جاجی اپنی انتہا کو بھی جمی مرزائے کی کی طلامت اپنی آپ بھی قابمت کرنے کے لیے
زیائی کلائی جہاو بھرکرنے کا فتو کا دے کرا پی سیجے سے کا خواب پورا کرلیا۔ چنا نچ لکستا ہے:
اب چھوڑ دو جہا و کا اے دوستو خیال دین کے لیے حرام ہے اب جگ اور آگال
آ میا مسیح جو دین کا ایام ہے دین کی آنام جگون کا اب انتقام ہے
آ میا مسیح جو دین کا ایام ہے دین کی آنام جگون کا اب انتقام ہے
(زُرِ شین منی اور آنادیائی)

حدے شریف عمال موضوع پرساف پیش کوئی موجود ہے کہ: کا یَسوَالُ الْجِهَاءُ مُسلَواً عَسَسُواً مَا اَعْطَوا اللّهِ الْمَسَاءُ وَ اَلْهُ عَنِي الْاَوْضُ ، صَيْنَشَأُ بِشُو مِنْ قِبَلِ الْمَسْوقِ مَسلَفُ اللّهِ عَنْ آمِنُ فَيْلِ الْمَسْوقِ يَعْلَى اللهِ عَنْ آمِن اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَقَبْهِ اَوْ مَعْلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَقَبْهِ اَوْ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَقَبْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَقَبْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَقَبْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَقَبْهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ وَقَبْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَقَبْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ وَقَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَبْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

ል.....ል.....ል

گورشن کی خدمت بھی اس قدر بیان کرنا ہے کل ندہوگا کہ بیا الا گورشن کے اس قدیم خیرخواہ خاندان بھی ہے ہے۔ کی خیرخواہ کا گورشن کے عالی مرتبہ حکام نے احتراف کیا ہے اور اپنی چشیوں سے گوائی دی ہے کہ وہ خاندان ابتدائی اگریزی جملداری سے آج بک خیرخوائی گورشن عالیہ بھی برابرمرکرم رہا ہے۔ میرے والدم حوم بیرز اغلام مرتفی اس جس گورشنٹ کے ایے مشہور خیر خواہ اور ولی جان فار سے کہ وہ تمام حکام جوان کے وقت بھی اس شلع بھی آئے سب کے سب اس بات کے گواہ بیں کہ انہوں نے برے والدم وصوف کو خرورت نہیں کہ آنہوں نے مداہ کی خدمت کی خدمت کے رفت اپنی کرنے جی کہ آبوں نے مداہ کے منسدہ کے رفت اپنی تھوڑی کی حیثیت کے ماتھ بھیائی گھوڑے مع بھیائی جوانوں کے اس می کورشنٹ کی المداد کے منسدہ کے دفت اپنی تھوڑی کی حیثیت کے ماتھ بھیائی گھوڑے مع بھیائی جوانوں کے اس می کورشنٹ کی المداد کے رفت اپنی تھوڑی کی حیثیت کے ماتھ میائی گھوڑے مع بھیائی جوانوں کے اس می کورشنٹ کی المداد کے المداد کی منسور کی المداد کے لیے کریست و سے بہال تک کرائی و نیا ہے گزر میں ایک کورشنٹ حالیہ کی نظر بھی آئیک معزز اور مردل عزیز دیکس تھے جن کور دیار گورٹری بھی کریائی تھی (تریاتی القلوب، دوحائی تو ائی جائی ہورائی جدر الدم موجوم گورشنٹ حالیہ کی نظر بھی آئیک معزز اور مردل عزیز دیکس تھے جن کورد بار گورٹری بھی کریست دیسے دی کورڈری بھی کی در باتی القلوب، دوحائی تو ائی بھی کہر کورڈ کورڈ کائی تھی (تریاتی القلوب، دوحائی تو ائی معزز اور مردل عزیز دیکس تھے جن کورد بار گورٹری بھی

(۳)۔ میں کی کی کہتا ہوں کوس کی بدخواتی کرنا ایک جرائی اور بدکارا دی کا کام ہے موہراند ہب جسکو میں باربار ظاہر کرتا ہوں کی ہے کہ اسلام کے دوجتے ہیں۔ ایک یہ کہ خداتھائی کی اطاعت کریں، دوسرے اس سلطنت کی جس نے اس قائم کیا ہوجس نے ظالموں ۔ ، ہاتھ سے اپنے سایہ شریم ہمیں پناہ دی ہور سووہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے (شہادت القرآن ، دوحانی فرائن جلد اسفی ہمیں)۔ مرزا قادیائی نے اپنی نے فرین کا نام احمد بہت دکھنے کے لیے بھی احمریز بی کی عدد حاصل کی رکھتا ہے : بی نام ہے جس کے لیے ہم اوب سے اپنی معزز کو رہنت میں درخواست کرتے ہیں کہ ای نام سے جس کے لیے ہم اوب سے اپنی معزز کو رہنت میں درخواست کرتے ہیں کہ ای نام سے جس کے لیے ہم اوب سے اپنی معزز کو رہند میں درخواست کرتے ہیں کہ ای نام سے باتھ کا فذات اور مخاطبات میں اس فرقہ کو موسوم کرے یعنی مسلمان فرقہ احمدید (تریاق القلوب، دوحانی فرزائن جلدہ اسفی ۱۳۵)۔

(۵)۔ التماس ہے کہ سرکار دولت دارا سے خاعمان کی نبست جس کو پہائ برا کے متواز تجرب سے ایک وفادار جان کا رفاعمان فابت کر بھی ہے اور جس کی نبست کورنمنٹ عالید کے معزز مکام نے بھیشہ متحکم دائے سے اپنی چشیات میں بیر کوائن دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکارا محریزی کے غیر خواہ اور خدمت گزار ہیں ۔اس خود کا شنہ بودہ کی نبست نہایت جزم اورا حقیاط اور

# ضَبُطُ الْكَلامِ فِي رَدِّ الْغَلامِ

ذیل کی سطور ہیں ہم نے قادیا نیت کے موضوع پر با قاعد علم کام کی بنیادر کھدی ہے۔ عین مکن ہے کہ جوام الناس بعض باتوں کو بھتے ہے قاصر رہیں۔ لیکن دینی عدارت کے طلباء کو بطور نساب اس کا پڑھایا جانا از حدمغید ہوسکتا ہے۔ اس قرض ہے آگرکوئی عالم دین اس منبط الکلام "کو الگ چھا بنا جا ہیں ، یااس کی شرح لکھنا جا ہیں تو فقیر کی طرف ہے اس کی اجازت ہے۔ بشر طیک اس موضوع بران کا مطالعہ دیتے ہو۔

(۱)۔ حدیث شریف کی موجود کی بی قرآن کا مفہوم نفت سے منتین کرنا یافل ہے۔ شال صلوق ، زکوۃ ،صوم ، تج ، خاتم اور رفع وغیرہ بی صدیث کوچھوڈ کر تحض نفت کی روشی بی مفتا عضداو عمل صلوق ، زکوۃ ،صوم ، بی مفتا اور رفع وغیرہ بی صدیث کوچھوڈ کر تحض نفت کی روشی بی اسکار نبی کر مجمولات آن کی وضاحت فریا کمیں بیٹھا جا کسی رائول : مہم )۔ معرب فاروقی اعظم رضی الله مند قریاتے ہیں کہ صدیث کو جانے والے قریان کی دوسروں سے زیاوہ مجھور کھتے ہیں۔ جولوگ تم سے قرآن کے ذریعے بحث کرتے ہیں تم آئیں صدیث کے در ایسے بحث کرتے ہیں تم النہ مندی اللہ مندی کا کہ النہ مندی کے ایس تم النہ کی دوسروں سے ذیار کور النتا جلد ہوستی اللہ مندی اللہ مندی کے ایس کے النہ کا کہ کا کہ کرتے ہیں تم النہ کی دوسروں سے ذیار کرور النتا جلد ہوستی اللہ مندی کرتے ہیں تم النہ کی دوسروں سے ذیار کرور النتا جلد ہوستی اللہ مندی کرتے ہیں تم کرتے

(۲)۔ مرزائے بھی اوراس کی قوم نے بھی تھات کو شاہبات کی طرف اوٹایا۔ فتم نبوت پرقر آن وسنت کی تصریحات کے مقابلے پروروواہما میں وغیرہ سے نبوت کا اجماع اجت کرنے کی کوشش کی۔ بیاس طرح کی حرکت ہے جیسے یاوری فاغر نے لا الدالا اللہ کے ہوئے اور کا کو تھ و کے اور کا کو تھ و کے اور کا کہ کا کے ہوئے ہوئے بسم اللہ الرحمٰن الرجم سے تمن خدا البت کرنے کی کوشش کی تھی۔ فتم نبوت اور حیات مسیح کے خلاف مرزا تا دیانی کے وائل یاوری فاغر رکی اس ولیل سے می کمزور ہیں۔

اجاع امت کی تصریحات کے ہوتے ہوئے مرزانے اکا دکا افراد کے اقوال اور دہ مجی ایر داختے اور امت کی تصریحات کے ہوئے ہوئے مرزانے اکا دکا افراد کے اقوال اور دہ مجی غیر واضح اور ماقل اقوال سے قتم نبوت پر ضرب لگانے کی کوشش کی اور بعض اوقات ادھورے غیر کھل اور سیاق سے ہٹا کر اصطلاحات کوشش کی حالا تکداس طرح کی حرکتوں سے تو حیداور رسافت کے اقوال تقل کر کے دائیں اس طرح کی حرکتوں سے تو حیداور رسافت کے فال نے بھی بہت یکھ وکا جاسکتا ہے۔

يانچوال باب:

# قادیانیت کی اصلاح کے لیے چنداصولی باتیں

کا کوئ جس مناه کینے لگ میے (ازائیہ اوہام وغیرہ)۔ اس پر جب الل اسلام نے دو نظے بین کا احتراض کیا تو ہے ما ہے۔ حالاتک کرچیٹی بن مریم آسان سے دوہارہ آئے گا (کھنی لوح ، روحانی ٹوزائن جلدہ اسفیہ ۵)۔ عمل نے کری ہے۔ مسلم الوں کا رکی مقیدہ برا بین احمد بیش کھندیا تھا۔ تا میری سادگی اور معدم بناوٹ ہو دہ گواہ ہو۔ دہ گلستا جوالہای نرتھا۔ محض رکی تھا (کھنی توح ، روحانی ٹوزائن جلدہ اسٹیہ ۵)۔

اس مبارت بن " تا بحرى سادكى اور عدم بناوت برگواه بو" كالفاظ برخور كيجيد كويابيد سادكى كا ظهار كه ليد مرزا قاديانى كى منعوب بندى تحى بهرحال مائنا پزے كا كه مرزا قاديانى مرصد دراز تك كمراى بن جلار ب اور بعد بن نبوت كادمونى كرديا-

(9) مرزا قادیانی بیخس ایسی چیز دل کوانی نیوت کا دلیل بدا تے ہیں جو نی کریم ایسی نے اپنی نیوت کے دلیل بداتے ہیں جو نی کریم ایسی نے اپنی نیوت کے بیٹون سے کیٹون کے بیٹون کے بیٹون کے بیٹون کے بیٹون کی نیوت کے بیٹون کی خوت کے بیٹون ایک کوئی نے بیٹا گیا تھا۔ اب اگر مرز اقادیائی انہی دائل کا مہارالیس آو چینا بیان کی مضوب بندی پر محول ہوگا۔ مرز اقادیائی نے تصاحت و بلافت کوانی نیوت کی دلیل بیٹا اورایک کاب انجاز احمد کی دفیون کے طور پر کھوڈ الی۔ مرز اقادیائی و بلافت کوانی نیوت کے مور کھوڈ الی۔ مرز اقادیائی میں بوے برے دفیا راور تھا کہ میں اور اس میں بوے برے دفیا راور تھا کہ رز سے ہیں۔ الن کے تحر میں اور ایسی سابطان انتقام کیدوے اوران کی تحریر میں آئی فصاحت تھی کے انہوں نے اپنے کام کوئر آن کی طرح بلور ہیں جو سے برے اوران کی تحریر میں آئی فصاحت تھی کے انہوں نے اپنے کام کوئر آن کی طرح بلور ہیں جو سے برے اوران کی تحریر میں ایسی کے انہوں نے اپنے کام کوئر آن کی طرح بلور ہیں جس کے دیا تھا۔

الاطب منتی نے نوت کا دھوئی کیا تو اس نے اپنا شاعراندہ بھان اپنی نبوت کے جوت کے طور پر چش کر دیا۔ الاطب بعد عمل اپنی اس حرکت سے تاکب ہو گیا۔ لیکن اس کا بیدہ بھان آئ جس سلمانوں کے درس نظامی میں نصاب کے طور پر پڑھایا جا تا ہے اور یدد بھان منتی کے تام سے مشہور ہے۔ مرزا قادیانی نے محل وق طریقہ جمانے کی کوشش کی ہے۔

جوئے دی بھاروں نے بیشر آن وصدیت سے جی اٹی نیوت پراستدلال کیا ہے۔ البتران کے طریقی واروات بھی اُنیس میں کافر ق شرور دیا ہے۔ (۱۰)۔ تادیا تعدن کا وطیر ویہ ہے کہ مرزا تادیانی کی خاصوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مرزا تادیانی (٣)۔ ہم بائھل کوئر ف (تبدیل شده) مجھ کراس میں ہی کریم کا کی بشارات کا کھون جس طریقے سے لگاتے ہیں وی طریقہ قادیانیوں نے آن کے معالے میں بھی کمٹروع کرد کھا ہے۔ حالاتکہ قرآن جیسی محفوظ کتاب میں سے مقیدہ فابت کرتے کیلئے تصری اور مہارت کا بایا جانا ضروری ہے۔ (٣)۔ دلیل کا دموی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ قادیانی غیر مستقل نیوت کے قائل ہیں۔

( مر) ۔ ۔ دیس کا دموی مے مطابی ہونا مروری ہے۔ قادیان میر مسل بوت ہے گال ا جبکدان کی ہردلیل ہے مشقل نبوت کا درواز و بھی کھل جاتا ہے۔

(۵)۔ سیال ومبال و چود کرآ ہے یا حدیث کا منہوم تھیں کرنا درست ہیں۔ چیے من ابن اب اللہ کی حدیث نوالا الناس چود کی حدیث نوالا الناس جود کی حدیث نوالا الناس جود ویا۔ یا کھی جوار الناس جود ویا۔ یا سی بخاری میں سے معرت میں طیرالسلام کا طیر بیان کرتے وقت حدیث بیشک آفا اَلله کا میں بیا جلہ کلا وَاللّٰهِ مَا قَالَ اللّٰهِ گَا بِعَيْسَى اَحْمَرُ وَلْكِنْ قَالَ كُمَا جانا۔ یاسید ناایس مہاس رضی اللہ عند کا قول منبی میں کرتے وقت اسے میں ورافنا ظفق کھا وَ مُونِ خُر اُسِمْ کر جانا۔ اور ظاہر بے کہ بیا کے میں اور اُنیل اور اُنیل مرز کی دیا تھے جانے چاہیں اور اُنیل مرز اقادیا فی برخت کرفت کرفی چاہیں اور اُنیل مرز اقادیا فی برخت کرفت کرفی چاہیں۔

(۷)۔ معجز و اور کرامت (یا خوارق عادت) مشکل ضرور ہوا کرتے ہیں کرنا مکن جیل ہوا
کرتے۔ جیے شی قر معراج جسی مزول آ دم علیہ السلام ، رفع وزول کے علیہ السلام اور آ سیجن یا
غذا کے بغیر عرصہ وراز تک زعور مہنا وغیر و ۔ بیخوارق بھی سنت اللہ می شی داخل ہیں ۔ ای لیے ان
سے قرآ ن لیریز ہے۔ مخالفین اسلام کے اعتراضات سے محبرا کران تھا کی کا افکار ٹیس کرنا چاہیے۔
ضعوصاً آج کے سائنسی دور نے تو ان تمام باتوں کی تعمد این بھی کرنا شروع کردی ہے۔ اور بی
تا دیا نیت کے لیس اعمد (Backward) ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔

(2)۔ حقیقت معلادندہ دو تھا اُکوا تھیار کرنا درست نیں۔ چیے تسویقی ، رکفع ، نُوڑوں ، خَاتُم اُدر حَلُوث کی اور حَلُوث کی جات ہیں۔ کہا تھا دہ حَلُوث کی جات ہیں۔ کہا تھا دہ حَلُوث کی جدالقاظ میں جازی بنیا دوں پر کھڑی کی گئی ہے۔

مغائیرے ہی کی وجہ سے دعویٰ کی ضرورت محسوس کی گئے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیاصا حب عملاً اس رائے سے نہیں گذرے۔

(۱۳) ۔ بیکنا کیسی بن مریم ہے مُر ادان کا مثیل ہے، ومثل ہے مرادقا دیان ہے، لدے مراد الده یان ہے، لدے مراد لده یانہ ہے، دخال ہے مراد فلاس یا دری ہے، اور دخال کے آل ہے مراد فلاست ہے، احاد عث کی تصریحات کے ساتھ کھلا خدات ہے۔ بیاتی باریک تاویلات کی عد ہے سیاد کوسفیہ تابت کی ایک تاویلات کی عد ہے سیاد کوسفیہ تابت کی ایک تاویلات کی جو معلوم ہوجاتا ہے کدوہ الن رکیک تاویلات کی محمل ہمی تیس کے براگرام مل احاد یث کوساسٹے رکھا جائے تو معلوم ہوجاتا ہے کدوہ الن رکیک تاویلات کی محمل ہمی تیس کے براگرام مل احاد یث کوساسٹے رکھا جائے تو معلوم ہوجاتا ہے کدوہ الن رکیک تاویلات کی محمل ہمی تیس کے برشرط ہے۔

(10)۔ مرزا قادیانی کے اخلاق کا بیا عالم ہے کہ وہ بخت فیش کو اور گائی لواز تھے۔ان کی تہذیب اور شائنگی کے چھڑمونے آپ پڑھ مچھے ہیں۔ بیا بدا خلاتیاں ٹی تو کیا کسی شریف آ دی کو بھی زیب نیس ویتیں۔

(١١)\_ مرزاقاد يانى جادكورام قراردية موئ كلية إلى:

اب چیوژود جهاد کااے دوستوخیال وین کے لیے جرام ہاب جگ اور قمال آ عمیا میں جو دین کا امام ہے وین کی قمام جگوں کا اب اعتمام ہے (وَزِیْمِین ازمرز ا تا دیانی)

نیز تھے ہیں: میری عمر کا اکثر حصد سلطنت اگریزی کی تائید وجایت عمی کر را ہے اور میں نے مخالفت جہاد اور اگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا ہیں تھی ہیں اور اشتہارات شائع کیے ہیں کہ دور سائل اور کتا ہیں اسمنی کی جا تھی تو پچاس الماریاں ان سے مجر سکتی ہیں (تریاق القلوب، روحانی خزائن جلدہ اصفحہ 180)۔

ارم مدیث شریف بی تی کریم کی بیش کوئی صاف موجود ہے کہ شرق سے ایک ایسا کرووا شھے گا جو جاد کا اٹکار کرے گا۔ وہ کروہ جنم کا ایند من ہے ( کنز العمال مدیث اس کے ایک ایسا کرووا شھے گا جو جاد کا اٹکار کی ماف ماف کر دیا ہے۔ اس مدیث کی جیش کوئی صادق آجائے کے بعداب اس کے انکار بھی صاف صاف کر دیا ہے۔ اس مدیث کی جیش کوئی صادق آجائے کے بعداب اس کے انکار یا اے ضعیف کہنے کا کوئی تک باتی تیس دیتا ہے خودمرز ا قادیانی نے یہ معیاد مقرد کیا ہے کہ

کی ہر فای گزشتہ انبیا علیم السلام عمل ہے کی شکی عمل قابت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور مرزا
قادیائی نے اگر کی کو گائیاں بھی دی ہیں تو گائیاں دینے کا جواز قرآن سے چی کرنے گئے ہیں۔
ہم جران ہیں کہ اس وقت النائوگوں کی فیرت کیاں چلی جاتی ہے جنوں نے کہا تھا کہ ' فیرت کی جا
ہے جیٹی زعرہ ہوآ سان پر''۔ مرف ایک خطا کا دھن کو بچانے کے لیے تمام انبیاء علیم السلام کوخطا
کا دقر اردینا اور قرآن کی آیات کو گائیوں سے تعییر کردینا کہاں کی فیرت مندی ہے۔

(۱۱)۔ بیہات و کھی چین ہیں ہے کہ مرزا قادیاتی کی ایک آ کھی واضح تفق تفا۔ آج ہی
ان کی تصویر و کھ کران کی وجاہت کا ایماز و پنو بی لگیا جاسکا ہے۔ بلا شہد من وقیا حت اللہ کے
التھ یس ہے۔ اس معالمے یس کی پرچ ٹ کرتے وقت اللہ سے ڈرنا خروری ہے لین اظہار
حقیقت کے طور پر موض ہے کہ نی کر بج اللہ نے اخیا ویلیم السلام کا معیار من بیر بیان فر بایا ہے کہ
منابقت اللّه مَبِنَا اللّه حَسَنَ الْوَجُو بِین اللہ نے کوئی ایسا نی تش چیجا جس کا چرو ہورت
منابقت اللّه مَبِنَا اللّه حَسَنَ الْوَجُو بِین الله نے کوئی ایسا نی تش چیجا جس کا چرو ہواب ورت
ندہو (شاکل ترقدی صفوم میں)۔ کویا مرزا قادیاتی کا طید انجا ویلیم السلام کے طید کے بالکل بریکس
ہاور یہ بات بھی نہا ہے ایمیت کی حال ہے کہ مرزا قادیاتی کا حلید وجال کے حلید کے موافق
ہے۔ چنا جی احاد یہ جس اس بات کی تصریح موجود ہے کہ دجال "کانا" ہوگا ( بخاری حدیث
نبر اسم حدیث نبر الا سال )۔

(١٣) \_ قائيت كى بنا يركيا جائے والا دعوى بدات وحود دوكى اور عدم قاير ولالت كرتا ہے۔

البندا بهاری ویش کرده چهادوالی مدیث خواه یکی جویاضعیف جویاموضوع جود بهرمال ان کے لیے حرف آخر جونی چاہیے۔ انعماف شرط ہے۔

(12) - زول من علیدالسلام کا جرائے نوت کیما تھ کوئی تعلق نیں ۔ مرزا قادیانی خود کھنے
ہیں ۔ '' سی کے نزول کا حقیدہ کوئی ایما حقیدہ ٹیل ہے جو ہاری ایما نیات کی جزدیا ہارے دین
کے دکوں میں سے کوئی زکن ہو بلک مدہ اپٹی گوئیوں میں سے بیا یک ٹیٹی گوئی ہے جس کا حقیقت
اسلام سے بچو بھی تعلق نیس ۔ جس زمانے تک بیٹی گوئی بیان ٹیس کی گئی تی اس زمانے تک
اسلام بچھ ناتھی نہ تھا اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام بچھ کا ل نیس ہو گیا (از الیہ اوہام، روحانی خوائن جلد اصفحاء)۔

ٹیز مرزا قادیائی ای کتاب" ازالیۂ ادبام" عمل بار بارکھنے میں کرمکن ہے کہ آئدہ زمانوں عمل میرے میسے دس بڑار معملی سے بھی آ جا کیں۔

معلوم ہوا کہ بیصا حب اپنے ہی قول کے مطابق ایک فیر ضروری شخصیت ہیں اور انیس نہ مائے سے کوئی شخص کا فراتو کیا گتا ہگار بھی نہیں ہوسکا۔ اور انہوں نے اپنی سیجیت کی معانی تحض یانی میں ڈال رکھی ہے۔

(۱۸)۔ نی کریم کا کی احت ساری کی ساری جیٹی ہواور مٹی ہجرقادیاتی جنٹی ہوں یہ بات ہی

کریم کا کی کا میاب ہی ہونے کے سراسر منائی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتیوں کی سو
صفول میں سے مسمنی اس احت کی ہوں گی۔ نیز حدیث میں ہے کہ: آف انگفتر الگائیت آء تبکعاً
مینوں میں سے مسمنی اس احت کی ہوں گی۔ نیز حدیث میں ہے کہ: آف انگفتر الگائیت آء تبکعاً
مینی میرے اسمی تمام نیوں کی احتوں سے زیادہ ہوں ہے (مسلم حدیث اسم محدیث اسم محدیث المقام ہے اسمین المقام ہے اور حش ای بات کی تا نیوکر آب لیا تا کہ دیا تا دیا نیت کے میسوڈ کرمسلمانوں کا ساتھ دینے میں می عافیت ہے۔

(19)۔ ایک تکے کی بات ہے کہ مجوب کریم کا تو خود پیود ہوں اور عیمائیوں پراکھے اختافات میں فیملر نے اور ان پر حائق کو واضح کرنے کیلئے تشریف لائے ہیں۔اللہ کریم ارشاؤرا تا ہے: إِنْ هَدَا الْفُورُ آنَ يَدَفُعُ عَلَى اَبْنِي إِسْرَائِيلَ الْحُفَرَ الَّذِی هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ لِیْنَ بِهِ اللّٰهِ عَلَى اَبْنِي إِسْرَائِيلَ الْحُفَرَ الَّذِی هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ لِیْنَ بِهِ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

پیر کیے ہوسکا ہے کہ آپ کا خود ہی استعاروں کی جرمار کرے اپنی ہی امت کو الجمعا کر رکھ دیں (معاذ اللہ)۔قادیا نیوں کا فکست کے بعد دیوار سے لگ کراس هم کی فائز نگ کرنا دین اسلام کے نیر ،ساحت اور نی کریم کے مین ہونے سے متصادم ہے۔

(٢٠) \_ بيلوك بمين مسلمان يجعة بين جيك بم ألين كافر تصديدين وَالْفَ حَسلُ مَا هَ هِدَت بِهِ الْاَعْدَاءُ لِهِ آنْ عَسِلُ ولاك كى مجمع نديمي آئيل واحتياطاً ترك واديا عيد يمن عن خرعت --

### قاديانىت كاتارىخى پس منظر

الله كريم جل جلالد نے انسان كو جود ش بدايت اور كمرائى دونو ل كوتول كرنے كاخير ركھا، پراسے جدايت اور كمرائى كودنوں راستة دكھا كرمعا لمداس كے پروكر ديا۔ رحمانى بداعت يا شيطانى خوایت سے حسب استعمادازى برانسان نے استقبال كيا۔ خوایت شيطانى كى طرف پسل جانے دالے اى كرائى كى طرف ميلان كسب إن الشياطائين كيو شوق اللسى أو في او جمة ليُدَجادِ لُو كُمْ كا معداتى ہے۔

بردور میں کمرای مختف شکلوں میں سامنے آئی رہی۔اید جہل اس است کا فرحون ہے محر ضروری نہیں کہ فرحون کے قدم بدقدم اس پہمی حالات کر رہے ہوں۔اسود عنی اور سیلمہ کذاب مرمیان نبوت تھے محرضروری نہیں کہ ان کے بعدوالے کذاب بھی ہو بہوانمی کی راہ پر پلے ہوں۔ البند مرکزی خیال سب کا ایک ہی رہا ہے۔متعدد لوگ نبوت کے مدعی ہوئے اورکی مسیحیت کے مریم ہے تی بنایا گیا ( کھی تو ح صفیہ 8 مرد حاتی خزائن جلد 9 اصفیہ 8 )۔
(٣)۔ کما مولو بین کے اعراز میں مال کہتے ہوئے متوان قائم کرکے بہائی لکھتے ہیں،
مالاؤں کی مخالفت: ملاؤں نے آپ کی مخالفت پر کمر یا عرصی اور شدیت ہے آپ کو منانے کے
دریے ہو مجے اگر ملاؤں کا ارادہ بچائی حاصل کرنے کا ہوتا تو بیتینا اس سے برحد کراورکوئی موقع نہ
ہوسکی تھا (بہاؤاللہ وعمر جدید صفیہ ۳۵، ۳۵)۔

مرزا قادیانی مجی علائے اسلام کوائ طرح یار بار برکتاب بیس ملا ل کہتا ہے۔ حتی کہ ایک جگہ لکستا ہے: اے بدؤات فرقہ مولویاں (انجام آتھم مروحانی ٹزائن جلدااسٹی اس

سمك كالم دين على اختلات كرنا يا يعن جائل فطيول پر تفيد كرنا و ياكى خاص مسلك كاله و يست على اختلات كرنا يا يعن جائل فطيول پر تفيد كرنا و يست على اختلاف ركبنا ايك چز به يكن مجوى طور پر بور على خلاء من نفرت كرنا يا ان كي قوين كرنا بلا شرك فرب علم على و يده من اقائم بهاور قيامت كريب علم اكل مرح فتم بوكا كر على فتم بوجا كي كرمد يده شي تقرق موجود به كدن إن الله كا يقيض العلم يقيض و د كرن يقيض العلم يقيض العلم المناف د و المناف الم

ترجہ: ب شک الدعلم کوا چک رقیق نہیں کرے گا کہ بعدوں جس سے اے تعیقے لے بلک علا وکو ترجہ: ب شک الدعلم کوا چک کا کہ بعدوں جس سے اے تعیقے لے بلک علا وکو تعیق کرنے سے ملکم کو بیش کرنے سے ملکم کو بیش کرنے سے ملکم کو بیش کے دو ملم کے بغیر فتو تی دیں مے خود بھی ممراہ ہوں مے اور لوگوں کو بھی ممراہ کریں گے۔

امام احررضا خان بر ملی ی رحمة الله علی فرماتے ہیں: بیلفظ که مولوی اوگ کیا جائے ہیں اس سے خرور در ملاء کی تحقیر کا جائے ہیں اس سے خرور ملاء کی تحقیر کا حقیدہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام یعنی ایلیا کے ددبارہ آنے ہے مراد اب کی پیدائش ہے، اور حضرت میں علیہ السلام کے ذول ہے مراد ان کے حشیل کی پیدائش ہے، اور وحضرت میں علیہ السلام کے ذول ہے مراد ان کے حشیل کی پیدائش ہے، اور وحشیل بیاء اللہ ہے۔ اور حضرت میں : حضرت بیاء اللہ فریاتے ہیں کہ ایلیا اور سی کا دوبارہ آنا

دمویدار موے اور بے شارنے مهدویت کا دموی کیا۔ان سب کے دلاک اور طریقہ ہائے واردات آپس میں ملتے جلتے بھے مرکسی قدر فرق بھی تھا۔ شاؤ:

(۱)۔ مسیلہ خودکوئی کریم منی الشعلیہ وسلم کے ساتھ کا دنیوت بی شریک قرار دیا تھا اوراس نے اسپیٹ مراسلہ بی میٹ مُسَیّلُمَة وَسُولِ اللهِ إلی مُحَمَّدٍ وَسُولِ اللهِ اَلَّى اَلَى اللهِ اللهِ اَللَّى نی کریم سلی الله علیہ وسلم نے اس کے جواب بھی ہوں کھا تھا: حِسنُ مُسَحَسَّدٍ وَسُولِ اللهِ إللی مُسَیْلَمَة الْکَذَّابِ (تاریخ طری جلدا صفح ۱۸۸)۔

(۱)۔ ایران شریح علی باب نے میدویت کا دعویٰ کیا۔ باب کے فرراَبعد بہا واللہ نے مسیحت اور مہدویت کا دعویٰ کردیا۔ چنانچیاس کا بیٹا عبدالبہا لکستا ہے: دنیا کی تمام آؤموں کا موجود طاہر ہو حمیا۔ تمام ادیان واقوام کوایک مظہر ریائی کے ظہور کا انتظار تھا اور بیظیورکل تی نوع انسان کے لیے معلم ومر بی اعظم حضرت بہاؤاللہ ہیں (بہاؤاللہ وعصر جدید سفی ۱)۔

مرزا قادیاتی مجی بالکل بی الکتنا ہے: اس زمانہ میں خدانے جاہا کہ جس قدر نیک اور
راست بازمقدس نی گزر چکے جی ایک می گفتنا ہے: اس زمانہ میں خدانے کا ہر کیے جا کی سودہ میں
ہوں (ہراجین احمد یہ حصد پنجم سنجا اور دومانی خزائن جلد الاسنج ۱۸۱۱) کے ریتے م کے لوگ کرش کے ظہور کا
ان دنوں میں انظار کرتے ہیں وہ کرش میں ہوں (حقیقت الوقی، دومانی خزائن جلد ۱۲ سنج ۱۵۱۱)۔
(۳) ۔ محموطی باب نے اپنی نؤ ت کو پناہ دینے کے لیے قرآن وسنت کی تصریحات کو مجاز اور
استجارے پرمحول کیا ، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے قرآن کو محرف کہنا ممکن نہیں تھا اور بھی استجارہ
جات کا بہانہ ہی اسے راہ دے سکتا تھا۔ چنا نچے لکھا ہے کہ: بانی بہت کی پیشین کو کیوں کے متی
استجاری کرتے تھے (بہاؤاللہ وعمر جدیو سنج ۱۳)۔

مرزا قادیانی مجی بات بات پراستهارے کا سہارالیتا ہے اس نے کہ قرآن وسنت بی تحریف اور تغیر کا بیآ سان راستہ ہے۔ مرزا قادیانی نے بہا واللہ کی کا مل میروی کرتے ہوئے بہاں تک لکھا ہے کہ: اس عالم جسانی بی جو مجھ آسان سے اتارا جاتا ہے اکثر اس بی استعارات و مجازات کے ہوتے ہیں (ازالداو ہام، روحانی فرائن جلد اسفی ۱۳۳۳) حتی کے مرزا قادیانی استعارے میں کے دیک بی خود کو مریم کہتا ہے اور کھتا ہے کہ استعار ہے کے میں ججھے حالمہ خم رایا کہا اور جھے ایک لی تظار موجود ہاور بیانام دوے اس سے پہلے ہو چکے بیں اور مرزا کے کی ولائل بھی کذاب اوگ اس سے پہلے دے چکے ہیں۔

### مرزا قاد بإنى كوكيا موكيا تفا؟

ہم نے نہاست دیانت واری سے کام لیتے ہوئے اور ناجائز تعسب سے خالی ہو کراس بات كاجائزه لياب كدمرذا قادياني كفلطى كهال على يقو بماس ستيع يريني يس كد: (1) مرزا تادیانی کی فی کال کے بغیرخوداذ کارومرا قبات کے چکریس رہااور شیطانی البامات کا وكارموكما الهام اكرقرآن وسنت واجماع كفلاف موتوييشيطاني الهام ب(إن الشيه طلي من لَيْهُ وْحُودُ وَ الابلة ) يمين سے اكثر جموئى نبوت كيديو سدار مسلے بين مثل شيطان كى سے كمد دیا ہے کہ و سی ہے۔ بھراس پر مکھ بے تلے دلائل محی فراہم کردیا ہے۔ بیددلائل مکھ او کول کوا مکل بھی کر جاتے ہیں اور بول شیطان کامشن پورا ہوجا تا ہے۔حضرت شیخ اکبرمی الدین ابمناعر فی قدس مره فوَّ مات كيرك باب ١٨١ جلد ١٩ مني ٢٨ ي فرمات بين كه: كنما وَقَعَ لِلْهُ يَعِمَا جِيْنَ قِيْلَ لَهُ : أنْتَ عِيْسَى بْنُ مَوْيَمَ فَيْدَاوِيْهِ الشَّيْخُ بِمَا يَنْبَعِيْ لِينْ مِر عمر شدكوبيالهام بواقا كريم كل موليكن انبول في اس الهام كوشر بعت كى روشى على يركه ليا اورشيطان كفريب سے في محتے-(۲) برمرزا قادیانی عیسائیت کی تروید برمحنت کرتار بااور عیسائیوں کے سوالات کی تاب ندلاسکااور عيسائيت كوني وكعانے كے ليے اس نے وفات كا كوتا بت كرنا ضروري سمجما - چناني فود لكستا ہے ك خوب يادر كموكد بجرموت مي ميلبي عقيده (عيسائيت) يرموت بين آستى الرحسي نوح، روحانی خزائن جلد ۹ اصفحہ ۱۷)۔ اور املی مشکلات کوحل کرنے کے لیے خود مشکل کے بن جینا۔ (٣) مرزا قاد یانی دوران سر کے مرض میں جالا تھاءاوراس متم کا مریض کچو بھی یا تک سکتا ہے اور خسوماً پڑے بڑے وہے اس کی زبان پرآ کتے ہیں۔ (۴) یعض علاء کی محقیق میہ ہے کہ اے انگریزنے کمٹر اکیا تھا۔ اگران علاء کی میہ بات درست ہے تو بلاشبدمرزا قادياني كاخودكو "أمكريز كاخودكاشته بودا" كهنااس بات كى تائيد كرتاب-

حضرت باب سے اورآپ کے آنے سے پورا ہوگیا (بہا واللہ وعمر جدید سخہ ۲۷۸)۔ مرزا تا دیانی بھی خود کو سکتے موجود کہتا ہے اور اس نے اپنی مسیحیت فابت کرنے کے لیے ایک شینم کماب از الداویا مکھی ہے۔

(٢)۔ میت کا درس دیتے ہوئے کہتا ہے جمی مرتبدانسانی بی برابر ہیں۔ کسے نفرت جائز نہیں سب انسانوں کو حقد ہوکر دہنا جا ہے (آفآب تازہ سفیاء)۔

مرزا قادیاتی بھی بھی فرمنگ اختیار کرتا ہے۔ اس نے اس موضوع پرایک کمل کاب کھی ہے جس کانام ہے: پینام ملے۔ اس کے اوستے مرزانا صرکایہ جلہ قادیا نیوں بھی مشہور ہے کہ

حالاتكماسلامي تعليم برب كه السحب في الله وَالْبَعْض فِي اللهِ يعن الله يعن الله يعن الله كاطر عميت ادرالله كي خاطر بغض ـ

(2)۔ جہاد کا اٹکارکرتے ہوئے کہتا ہے: ان تمام تعلیمات کا مقصود و مدعا جگ ، اوراس کے اسپاب کا خاتمہ اس عالم کی تروی کا اور وحدت عالم انسانی کا قیام ہے (آ فیاب تازہ منی الم)۔

مرزا قادیانی بھی سرعام منکر جہاد تھا۔ اس موضوع پر اس نے مستقل کی بیس تھیں جن

سے بقول اس کے بچاس الماریاں بحر سکتی ہیں۔ ان بیس سے ایک کتاب کا نام ہے ، گود نمنٹ انگریز کی اور جہاد۔ یہ کراپ اس کے جموعے تصافیف دوحانی خزائن کی جلد فہرے ایس موجود ہے۔

ایک جگہ کھمتنا ہے:

محوز دواے دوستو جها د کا خیال دین کے لیے ترام ہےاب جگ اور قال آگیا و و کئی جو دین کا ایام ہے وین کی قنام جگوں کا اب اعتمام ہے

الحددلله بم في محل شوابد ك ساته البت كرديا كدمرذا قادياني ختم نبوت كا الكاركرف يس بطى بروزى كا چكر جلاف يس، حيات كي برائي تحقيقات پيش كرف يس، مي موجوداورامام مهدى بن بيشند يس، برقوم كاموجود كبلاف يس اكيلانيس بكساس كى بيشت برچوده سوسالد كذا بين كى

## قادیا نیوں نے مرز اکو کس غلط نہی کی بناء پر مان لیا

کھلوگ ان بیت اورارادے ہے اسلام کساتھ دونبری کردہ ہوتے ہیں کین کہ کھلوگ ازخود تلف ہوئے ہیں گین کی اسلام کے ساتھ دونبری کردہ ہوتے ہیں گین کھلوگ ازخود تلف ہونے کے باوجود کی تخصیت کو تکھنے ہیں شدید خوش تھی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس میں ان کی کم صلی ، سادگی ، ماحول کی دستیائی اور ذاتی مجود ہوں اور نفسائی کزر یوں کا بہت بواد طل میں ان کی کم صلی ، سادگی ، ماحول کی دستیائی اور ذاتی مجود ہوں اور نفسائی کرر یوں کا بلیوں کی بیادی خلیوں کی مسامنے تا دیا ندر کی بنیادی خلیوں کی شکے نشا عربی کر کے انہیں بیدار کریں۔ والفدالموافق ۔

اليصلوك مندرديذيل وجوه مرزاك بارك شي خوش فني كاشكار موت.

- (۱)۔ سابقہ جموئے معیان نے جودائل اپنی نبوت یامیسیت یامبدویت کے حق میں دیے تھ مرزا قادیانی نے ہو بہووئی دلائل چرائے اور وہیں سے بنیاد پکڑی۔اگر قادیانی لوگوں کو اس سابقہ ریکارڈ کاعلم ہوتا تو ہرگز مرز اکو تبول نہ کرتے۔
- (۲)۔ جن لوگوں نے مرزا قادیاتی کو کی طرح مان لیا اب انہوں نے قرآن وسنت اورا بھائ امت کی تصریحات میں رکیک تا دیا ت کر کے کسی نہ کسی طرح مرزا کو بچا قابت کرنے کی ہر حمکن کوشش شروع کردی جتی کہ جس طرح مسلمان بائیمل کوتح بیف شدہ بجھ کراس میں تبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کا کھون لگاتے ہیں بالکل ای عیک سے قادیا نیوں نے قرآن وسنت میں سے مرزا قادیانی کو تا ش کرنا شروع کردیا۔ حالا تکہ بائیمل کے تح بیف شدہ اور تبدیل شدہ ہونے میں کوئی فلٹ ٹیس اور قرآن کے محفوظ ہونے میں کوئی فلٹ ٹیس کویا قادیا نیوں نے ایک کفر کو قابت کرنے کے لیے دوسرے کفر کا ارتکاب کیا اور قرآن کو بائیمل کی طرح محرف بجھ لیا۔
- (٣)۔ مرزا قادیائی نے اپنے ٹو لے کوسلسلہ عالیہ احدید کا نام دے کربیتا کر دیا کہ قادیا نیت محض ایک سلسلہ ہے ایک اسلامی فرنے کا نام ہے۔ جن لوگوں پراس کی بید بات اگر کمٹی انہوں نے ان کے مسلمان ہونے کا تصور لے کراس فہ جب کوافت یار کرنے میں کوئی قباحت محسوس فیش کی اور اپنا پیڑا خرق کرایا۔ حالا کہ مسیلہ کذاب سے لے کر بھا ڈاللہ تک سب خود کو مسلمان ہی کہتے تھے اور اپنا پیڑا خرق کرایا۔ حالا کہ مسیلہ کذاب اور بھاؤاللہ کا کیا قسور؟

ره)۔ سابقہ جموب نے دعیان نبوت کا بھی بھی طریقہ دہا ہے درمرزانے بھی گرافتیار کیا ہے کہ خود
کواکی دوجانی فنصیت اورصاحب کشف والہا م اور تصوف کا طبر دار مسل کلی کا دامی بنا کرچش کیا۔ گاہر
ہے کہ کسی بھی باطل طبقے کو پروان چرجانے کے لیے بھی داستے اور حرب اختیار کیے جا سکتے تھے گر
کو کو ل نے مرزا کی ان خرور یا ساور مجود یول کو اسک اس پنداور دوجانیت مجھ لیا۔ اور دومر کی طرف جو
فساوات اور اختیارات اس نے خود کھڑے کیے تھال کی طرف نظر ندگئی۔

- (۷)۔ مرزا قادیانی نے قرآنی تعریحات عمی ایک خطرناک تاویلیں چی کردی اور بات بات عمی استعارے اور مجاز کواس قدر دخیل بنا دیا کرقرآن کے کمی بھی واضح ترین لفظ کا بھی کوئی اعتبار نہ کرے اور جودہ سوسال تھا سیرے احتادا ٹھ جائے۔
- ا کی۔ مرزائے مدین نبوی کے ماتھ ایسا سال کیا کہ کی جگہ کاز اوراستعارہ مان کر بھی جگہ مدیث کا مرے سے تی اٹکار کے کے ، کی جگہ مدیث کا غمائی اڑا کر ، کی جگہ مدیث کے داوی محاب ریختید کر کے اپنی امت کو مدیجوں سے تعز اور پر گشتہ کردیا۔ چنانچہ لکھنٹا ہے: اگر قرآن کو اپنا تھی تھم الے تو ایک مورت اور تی ان کولور بخش کی تھی۔

محرمدية ل في الدان كويلاك كرديا (محتى أوح صفحه ٢٠ دوماني تزائن جلد ١٩ صفحه ٢٠)\_

میرے اس دعویٰ کی حدیت بنیاد نمیں بلکہ قرآن اور دہ وی ہے جومیرے پر نازل موئی۔ بان تا ئیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی چیش کرتے ہیں جوقرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وی کے معادش نیش۔اور دومری حدیثی کو ہم ردی کی طرح مینیک دیتے ہیں ( نزول آتے ، روحانی ٹرزائن جلد ۹ امنی ۱۲۰۰)۔

جودی، کشف یاخواب کے ذریعے سے کی نی کو ہود ساس کی تعبیر کرنے بیس بھی خلطی ہوسکتی ہے (ازالدادیام، روحانی خزائن جلد اصفی ۲۰۱۳) یہ تخضرت مسلی اللہ علید وسلم کو بھی اس پیش محولی کی اصل حقیقت سے خبر تیمی (ازالدادیام، روحانی خزائن جلد اصفی ۲۰۰۷)۔

صدیت کوروایت کرنے والے سخابہ کرام طبیم الرضوان پر تقید کرتے ہوئے لکھتا ہے: بعض نا دان سحائی جن کو درایت سے پکھ حصد ندتھا وہ بھی اس عقید سے سے بہر بھے کہ کل انبیا وفوت ہو بچے ہیں ( براہین احمد بیر حصہ پہم ، روحانی ٹزائن جلد ۱۲ سفی ۱۲۵ ) فیم ابو ہر بے جمت کے لائل نیس ( الحق میاحثہ و لحی ، روحانی ٹزائن جلد ۲۷ سفی ۱۲۹) بعض ایک دو کم بچھ سحابہ کوجن کی درایت جمدہ نیس تھی ۔ جیسا ئیول کے اقوال بن کر جوارد کر در ہے تھے، پکھ بید خیال تفاکہ جینی آسان پر زعمہ ہے جیسا کہ ابو ہر بے جو فی تفااور درایت انہی ٹیس رکھتا تھا ( نزول المسیح ، روحانی ٹزائن جلد ۱۹ اسفی ۱۲۷ ) ۔

اس میں کوئی شک فیل کر اور ان بھادی طور پر محرصہ ہیں اور مناظرے میں مرف
قرآن کی روشن میں بات کرنا پہند کرتے ہیں۔ محرکھل کر محرصہ بنے سے احتیاط کرتے ہیں۔
(۸)۔ مرزا قادیانی اجماع است کا بھی محر ہے اور اجماع کی جیت کوی تنام فیس کرتا۔
اجماع کا اٹکار کرنے کے لیے مرزا کی سازش اور طریقہ وار دات یہ ہے کہ جب ہم حیات و کئی ہے اور اجماع کا اٹکار کرنے کے خلاف کھا ہے تو
اجماع امت کی تھر بھات و کھاتے ہیں تو کہنا ہے قلال خیص نے حیات و کے کے خلاف کھا ہے تو
گھراس پر اجماع کہاں رہا؟ اور پھر تھے ہیں تو کہنا ہے کہ اجماع است ایک نیچ اور تا قابل قبول وستاویز ہے۔ چنا نے لکھتا ہے: خود اجماع کے معنوں میں ہی اختیا نے بین سی سی جن ہے۔ اور کا تا بل تھی سی اب کے ا

محدودر کھتے ہیں، بعض قرون کلا شرکت بعض ائتدار بعد تک بھر محابدادر ائتد کا حال تو معلوم ہو چکا اور اجماع کے توڑ نے کے لیے ایک فروکا یا ہر رہنا بھی کائی ہوتا ہے۔ تعوڑ آ آ کے جال کر لکستا ہے: اس مصلوم ہوا کہ سلمانوں کے لیے مچی اور کائل دستاو برقر آن اور صدیث علی ہے یاتی ہمدیکے (اتمام انجید ، روحانی تر ائن جلد المسنجہ ۲۹۵)۔

شریعت اسلامیہ کے بنیادی ماخذ قرآن حدیث اور اجماع میں ۔ ظاہر ہے کہ مسلمان جب مرزا قادیانی کامقابلہ کریں کے توانمی تمن ماخذوں کی روشی ش کریں گے۔ہم پوری دیانت دارى اوركال محقق كے بعد عرض كررہے إلى كرمرز اوراصل ان تيوں ما خذوں كے سامنے لاجواب ب-اباس ك ياس راسته يكى رومي تفاكرة آن كومياز اوراستعار على دها أى كريم صلى الشعطيدة آلدوملم كوفي مركي ندمجه كخف كالزام دي كرادرا حاديث كالكاركرك وإصحابه كرام كو الائق اور فی کدر میا اجماع میں ہے کی نہ کی ایک فرد کوا جماع ہے یا ہر دکھا کران کتام بنیادی اور اصونى ماخذون كوحزازل كرويتا- چنانچيرمرزائي بيرسب يجدكر دكھانيا يكين جب ومددارعلاء نے تحرير اورمناظرے کے ذریعے ان ساری باتوں کے معقول جواب دے دیے اور مجمانے کاحق اوا کرتے ہوے مرزا کا ناطقہ بند کردیا تو مرزائے اسے الہام کا جوکر (joker) فیٹ کیا اور کہددیا کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے کہ بوں کورچودہ سوسال سے قرآن وسلت کی تعیرات فلط این اور على اسے الهام ك باتعون أليس فلط كيني يرجبور بول - قاد ياني مبلغين اورخواص كدماغ كي محرك اك" جوكز" ي مینسی بوئی ہے۔ الحداللہ بم نے او برکی چھ سطروں عن ان کی مجرک کا الجعاؤ فتم کرویا ہے بشرطیک تسستهى ماتود \_ ـ وَمَا الْتُوفِيْقُ إِلَّا مِاللَّهِ الْكُويُمِ

(9) ۔ مرزا قادیانی قرآن وسنت کے صریح لفظ کو اپنی مرضی سے ایک مفہوم پہنا دیتا ہے، اور ابساس کے بعداسی لفظ کو اپنی کا بوں عمران کشت مقامات پراس معنی عمی استعمال کرتا ہے جواس نے خو دکھڑے تھے۔ اس طرح لوگوں کو باور کرانے کی مقار کوشش کرتا ہے کہ اس لفظ کا مجی مفہوم متعارف اور سنتعمل ہے۔ مثل خود کو خاتم الاولاد کہ کرج وال بچی میں سے دوسرا مراد لیتا ہے، اور ایت ایک میٹار فیا مراد لیتا ہے، اور ایت ایک میٹار فیا کو ایک میٹا مراد لیتا ہے۔ ای طرح رفع کا لفظ می جان او جو کرجا

بهاموت اوردوهانی رفع کے معنی بین الاقوامی منطق بونے کا دعویدارتھا، اس نے مختلف ممالک بین الاقوامی منطق بونے کا دعویدارتھا، اس نے مختلف میں اپنالفریکر بھیجاء اسلام کی متھانیت ٹابت کرنے کا دعو تک رچایا، ہندو، آرید، عیسائی وغیرہ غذا ب سے خلاف کا بین تکھیں ، آئید کمالات اسلام، طح اسلام اورست بچن وغیرہ کما بین فیر سلموں کے خلاف کھیں، دشیدرضا معری کومرز اکا محط تکھتا آپ پڑھ بیج ہیں۔

حضرت ورم على شاه صاحب كولا وى رحمة الله عليه تلية بين: تا بهم بخيال استف كرالحمد لله
كوني هن الل اسلام بن سے بعقا بله اعداء وين بتو واور نساري كي كفر ابوا ہے، كوبم كو بدائل كي من من عن بين والوں كوبھى كى شكى وجہ سے روكتانى جا با ( علس البدام سفية ) ۔

بم نے بحر نبين كيا، بلك هن وطعن والوں كوبھى كى شكى وجہ سے روكتانى جا با ( علس البدام سفية ) ۔

دوسرى جگه خود پرسوال افعاتے ہيں ، سوال: قادياتى صاحب كے صرف ايك تى كمال كا دوسرى جگه خود پرسوال افعاتے ہيں ، سوال: قادياتى صاحب كے صرف ايك تى كمال كا اگر خيال كيا جا و سے تو بھى البير فض كو برانيس كيا جا سكا ، كيونك اس في اسلام كى حقيقت پر برائين قاطعة قائم كركرة الغين اسلام كولا جواب كرديا ہے۔ پھر خود عياس كا جواب تقيمة ہيں :

جواب: برابین قاطعہ کا نموندا نمی ولاگل کو جن کی تر دید بوری ہے خیال فرمالیوی ۔ کیا ایسے عی جابلانہ خیالات کا برابین قاطعہ کا نموندا نمی ولاگل کو جن کی تر دید بوری ہے خیال فرمافق ہے۔ اورخودی اس کی حقیت جانفین کو برزمانہ میں لا جواب کرری ہے اور کرے گی۔ قاویائی صاحب نے جوابسورت دوست محر بمعنی اسلام کے وقن تھے، جہالت کی وجہ ہے اسلام کی جانم کی کروی تھی۔ محرالحمد دللہ کہ طالع اسلام نے اس کا تدارک کرلیا۔ معدی علیا الرحمہ نے تھی کہا ہے:

ِ رَّاا وْ وَبِا كَرِيْو يِارِطَار ادّال بِدُرجِالل يُوفِّم مُساد

(سيف چشتيائی منی ۳۷)۔

خصوصاً آج کے دور بھی بین الاقوائی پہلنے بن جانا بالکل آسان ہے۔ فیر مسلموں کے خلاف چند کا بین الدور بھی بین الاقوائی پہلنے بن جانا بالکل آسان ہے۔ خیر مسلموں کے خلاف چند کا بین الدور بین اور اکر ہو سکے توٹی وی جیس فرید لیس۔ آپ کی بین الاقوامیت پرمبرلگ جائے گی۔ چنانچی آپ مملا دیکہ کئے ہیں کہ بھی پکھے ہور ہاہا ورمرز اقادیانی

ناوراکی قوم نے بی کی کیا ہے جیکہ پانیکٹ نے فرید جارجا تھا گاہ ہے۔

(۱۱)۔ شروع شروع میں بہت سارے علی و مشائ مرزا قادیانی کے بارے میں فوق بھی کا شاہ ما حب رحمۃ الشطیع کا بیان آب پڑھ بھے ہیں۔ سرید ہے،

شارر ہے، چنا نچہ تعزیت میرم علی شاہ صاحب رحمۃ الشطیع کا بیان آب پڑھ بھے ہیں۔ سرید ہے۔

معزیت خواجہ نلام فرید کوٹ مھن والے رحمۃ الشطید نے فرمایا: بیض جا است و این پر کمر بست ہے۔

علیا ، تمام ندا میب باطلہ کو چھوڑ کر اس تیک آدی کے بیچھے کوں پڑھے ہیں۔ مالا تکد وہ الل سنت و جا عت ہے۔ اور مراؤ منتقم پر ہے۔ لیمن جب مرزا صاحب کے فریات سے آگاہ ہوئے تو اطلاحہ اپنی سے زاری کا اظہار کیا (مقابی المجال مقیام) ۔ اور مرزانے اپنی کتاب انجام آتھ میں خواجہ صاحب میں دورج کراہا۔ مرزانے جن بھادہ شینوں کوئیا ہے کہ ان مارے کرائی تھی من حضرت خواجہ نلام فریع صاحب رحمۃ الشطید کا اسم کرائی تھی ہے۔

زاری کرا ہے کا چینے دیا ان میں حضرت خواجہ نلام فریع صاحب رحمۃ الشطید کا اسم کرائی تھی ہے۔

زاری کرا ہا میا انجام آتھ میں دوخائی خوائن جلدا اسلیم اسے دھۃ الشطید کا اسم کرائی تھی ہے۔

(مرزاکی کتاب انجام آتھ می دوخائی خوائن جلدا اسلیم اسے ۔

قادیاتی لوگ علاء ومشائے کے پانے بیانات لوگوں کودکھا کر انہیں دھوکا وسیٹے تیں۔ حال تکدیدتمام ہدرگ بعد عمی مرزا سے بدار ہو بچھے ہیں۔ یہ بات بھی موچنے کی ہے کہا کر بدلوگ حاسد مزاج ہوتے تو شروع سے ہی مرزا کی اللہ کرتے ۔ ان ہزرگوں کا شروع عمی مرزا کی تا تید کرنا اور بعد عمی اسکی جالفت کرنا اس بات کا واضح جوت ہے کہ یہ ہزرگ صدسے پاک تھے اور اصل فرائی مرزا عی پیدا ہوئی تھی جس کی وجہ سے علامود مشارکی اس سے بذار ہوگئے۔

یہ تھے دہ دام بائے تزویر جن سے مرزانے بہ شارلوگوں کوشکار کیا۔ ہم امیدر کھتے ہیں کے برخ سے لکھے قاد یائی خصوصاً ان کے میل اور مر بی حضرات اس اعدو فی کھائی کو بھے لینے کے بعد ہمیں حالات کی بار یکیوں سے برخبر نیس مجس کے اور شی ہو منظر فو لے سے دیریند دا بھی کو استین سے اور شی ہو منظر فو لے سے دیریند دا بھی کو استین لیا ہے جا ب نیس بنے دیں محد اور اہل کم دوریند سمیت اربول مسلمانوں کو جبنی مجھنے کی بجائے کا میاب نیس بنے دیں محد اور اہل کم دوریند سمیت اربول مسلمانوں کو جبنی مجھنے کی بجائے کا میاب نیس کے منظر میں اور آپ کی واپسی کے شدت سے منظر میں اور آپ کی واپسی کے شدت سے منظر میں اور آپ کو گھالگائے کے لیے باتاب ہیں۔

## قادیانی کیون کا فر ہیں؟

(۱)۔ قرآن مدیث اور اجماع تے معلی طور پر قابت ہے کہ ٹی کریم ہا آخری ٹی ایس-آ سے ختم نیوے اس موضوع پر بطورنس وارد ہے، اوراس پی کی تم کی تاویل اور خصیص جائز تیس ۔ آپ ہے کے آخری ٹی ہونے سے مرادیہ ہے کہ آپ کا کے بعد شکوئی صاحب کاب ٹی آسکنا ہے اور شدی کوئی اتحت ٹی آسکنا ہے۔ اس مقیدہ کے قالف برطرح کی ہیرا کھیریاں کفریں ۔

(٢) . محمّ نوت پرمديث لا نبس بغدى موارّ ب مديث أنّ بلك اللبنة و أنّا عَادَمُ النّبِينَ مِى موارّ ب، اوراس موضوع بمحوى طور برتمام ا ماديث معتاموار بي البدا ان كا تكاركفر ب-

(٣) ۔ ختم نیوت کے موضوع پر تمام محابہ کرام ملیم الرضوان کا ایماع تضی ہے جوند مرف قولی ایک بدر بدیکو از تا کا دی کا دی گار ہے۔ مرزا کا فتم نیوت کا اٹکار کفر ، خود نیوت کا دی گا کا کار بھی کفر ہے۔ مرزا کا فتم نیوت کا اٹکار کفر ، خود نیوت کا دی گا

(م) \_ صفرت مينى عليه السلام كا زعره آسان پر افعائ جانا قرآن كى نعي مرئ (واضح آن ) \_ معرف (واضح آن ) بينا بت باورزول كل پرهواتر احاديث واردين اوراى پرايمان ب-حيات كه و نوول بين كا افعار كفروا في مسجيت كا دعوى كفر وقود كو رساية كا افعار كفروا في مسجيت كا دعوى كفر وقود كو مسجيت كا دعوى كفر وقود كا

الاشاه والتفائر على به إذا لَهُ يَعُوف اللهُ عَلَيْهِ السّلامُ آجِوُ الْآفِياءِ فَلَهُسَ 
بِهُ سُلِم يَ لَا لَهُ مِنَ العَشْرُورِيَّاتِ لِينَ حِن حَمْلُ فَي يَسْلِم شَكِيا كُمَّا بِهِ الْآفَرِاءُ فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### چھٹاباب :

# وینی غیرت کے نقاضے

ہے(عاشیدنیالی مغیرہ ۱۱۱)۔

ال پراہ الم ہے کہ جو می خروریات وین میں سے کی ایک کا ہی الکارکر سے وہ کافر
ہے فواہ مراری زندگی قبلہ کی طرف مندکر کے نمازیں پڑھتار ہے لا جندات فی شی شی فی و المستحالیف فی حدود ویات الجامئے ہے المستحالیف فی حدود ویات الجامئے ہوئے محلوث المتعالم و حدث و الاجساد و تغیی الجو لم ہا لم جنوزیات و المتحالی ہا لم جنوزیات المتحالی ہوئے گئے المتحالی ہوئے ہیں کہ مرزا تا ویائی نے سیکٹروں (مالی المتحالی ہے کہ جن کہ مرزا تا ویائی نے سیکٹروں انہا اور صنور منا تم انہیں میں کہ اربار ہے اولی کے سرزا نے فود کورجہ المتحالی ہی کہا، جبکہ دیمہ المتحالی مارہ ارکار، ب شارکار۔

- (۱)۔ مرزائے اپنی فنولیات اور گالیوں پر پردوڈ النے کے لیے قر آن کو گالیوں سے لبر یز کہا، بیقر آن کی بیاد نی مولی جوسرت (Clear Cut) کفر ہے۔
- (2)۔ مرزا کے عقائد ، نظریات اور عبارات اگر درست مان لیے جا کیں تو اس سے پوری امت کوکافراور کمراہ مانا پڑتا ہے، جومین کفرہے۔
- (۸)۔ مرزا تا دیانی نے جہاد کا اٹکار کیا ہے، جکہ جہاد قرآن کی آیت تحب است علی تعلیم المقتال (مین تم رزا کا کفر موا۔ المقتال (مین تم رزا کا کفر موا۔
- (9)۔ مرزانے ایسے الہامات کا دھوئی کیا ہے جن ش اللہ کریم جل وطاشانہ کی ہے او بی ہے۔ البترابیم مرزا کا کفر ہوا۔

مرزاکی بیکفریات بمع خالہ جات آپ اس کتاب بی تفصیل سے پڑھ کرآ رہے ہیں۔
مرزاکو نبی مانٹا کفر ماس کی جروی کرنا کفر ماسے مسلمان مجھتا کفر ماس کے کفر بی شک کرنا کفر۔
(۱۰)۔ حش مشہور ہے کہ جو اپنے گاؤں بی تھڑ قو ہے دہ لا بور بین بھی جمرڈ و ہے۔ مرزا
تادیائی آیک نہا ہے۔ مصوبہ ماز اور چالاک آ دی تھا۔ اس نے اپنی قرافات پرتا کید حاصل کر کے بلے
بلے بنانے کے لیے معرضی دشید دضا معری اللہ بارالمنار کے پاس اپنی آیک کتاب الجازات جمیج دی
تاکہ معری صاحب نے بری کے عالم جس اس پرتقریقا کھودیں۔ کین معری صاحب نے تقریقا کھیے

كى يجائ مرزاكوكافر كهدديا اب يكانى خودمرزاك زبانى سني الكمتاب مں نے المنار کے الدیٹر اور اسکے ساتھوں کوائی کماب اعجاز اسے میںجی ۔ اور غرض بیٹی کیاس پرمناسب اور حسب موقع تقریف کسیس راور ش نے شام اور دوم اور شین سے علا م وجهور کر انیں چنا کہ شاید انیں کی وجہ سے میرے قراور م دور ہوجا کی اور ڈ کھ درد کی آگ انیں سے بھ جائے اور می لوگ نیکی اور تقوی بر میرے دوگار ہوجائیں۔ پھر جب صاحب منارکومیری تماب پھی اورائ ساتھا کے محدودا متنسارے لیے ہے۔اس نے اُس کام کے ملون سے ایک میل میں نہ نیا ۔اورائے عظیم الثان معارف میں ہے کس معرفت ہے بھی نفع حاصل ندکیا اور جیے کہ اکثر باز حاسدوں کی عادت ہوا کرتی ہے الم سے زخی کرنے اور ایذاد سینے کی طرف جنگ پڑا اور تحقیر کرنے لگا۔ اوراید اوسے لگا اوراس تحقیر اور جوش د کھلانے ش و راہمی کوتا عی شک اور جیے کہ بر کول کی عادت ہے، كرم واكرام كى طرف دے ندكيار اور قصد كيا كرموام كى نكابوں على مجھے رفح كانچائے اور بدنام كرے \_ يس ده باعد منار سے كرااورائے آپ كودكموں عن ڈالا ۔ اور جھے عكر يزوں كى طرح ياؤل ك يجدو عدا اور فتوں كى المك كو بجد جانے كے بعد پر مخركا يا اوركيا جو كيا اور وانشمندوں كى طرح نورنیں کی\_(البدی متی فمبر ۸، روحانی تزائن جلد ۱۸مشخی فبر۲۵۳)\_

ہندوستان کے علاء کو مرزا قادیانی ہے اگر حمد تھا تو کیا معرکے علاء نے بھی مرزا قادیانی ہے زبین یا شاتھی؟ مرزانے خودا پی پسند کے عالم سے تقریقا ما تی تھی گھر پکی یات کید دیے بیں اس کا کیا تصور؟

دوسری جگه کلمتا ب برایک فض جس کویری دعوت کی بادراس نے جھے بول میں کیا ووسلمان میں ب (هنينة الوق مروحانی فرائن جلد ۲۲ سفر ١٢٥) راس سفرے آے کی صفحات (۲)۔ حضرت مولانا محد عمر صاحب المجھروی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیاس المنوۃ تین جلدوں عمل کھی۔ جوایک عمل نصاب ہے۔

(2)۔ حضرت مولانا پروفیسرڈ اکٹر محمد ایوب صاحب قادری دھنہ الشعلیہ نے تم نبوت تعلی۔ (۸)۔ ۱۹۵۲ء میں پاکستان کا وزیر خامیہ تغیر اللہ خان کا دیائی تھا۔ اس نے ۱۹۵۲ء کو جہا تھیں پارک کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا: اگر مرز ا تادیائی کے وجود کو ودمیان سے نگال دیا جا کتھیں بارک کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا: اگر مرز ا تادیائی کے وجود کو ودمیان سے نگال دیا جا کتے اسلام بھی باتی تدا ہب کی طرح ایک فشک در عت کی ما نشرہ جاتا ہے۔

ظفراللہ کا یہ بیان ۱۹۵۳ء کی مشہور تحریک فتم نبوت کا سب بنا۔ مسلمانوں نے یہ مطالبات اٹھا کے کہ(ا)۔ قادیا نبول کو فیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ (۲)۔ ظفر اللہ کو دارت خامجہ مطالبات اٹھا کے کہدے سے بٹایا جائے۔ ۲)۔ راوہ (آج کے حردے سے بٹایا جائے۔ ۲)۔ راوہ (آج کی جند اس سے بٹایا جائے۔ ۲)۔ راوہ (آج کی جناب گر) کی بیتے اراضی پرمہاجرین کوآ یادکیا جائے۔

اس مشن کا میاب کرنے کے لیے جلی عمل تحفظ تم نوت کے پہلے صدر صرت علامہ مولانا تھر ابوائحت اے پہلے صدر صرت علامہ مولانا تھر ابوائحت اے سید تھرا تھ تا اور علم الرحمہ کو سیدے سیلے آپ ہی کوجل جمیجا کیا۔ آپ کے بیخ صفرت مولانا سید فلیل اجر برکا تی اور حفرت مولانا عبدالستار خان نیازی علیجا الرحمہ کو تا دیا نیت کے فلانے تحریک چلانے کے جرم میں سرائے موت سائی گی۔ دونوں کالی کو تفری میں موت کے فلانے تحریک جا اس تحریک علی اس براکردیے میں مہاکردیے میں اس تحریک میں تقریباً دس برار مسلمان فیمید موت کے فتر دے می کرفن رہوئے۔

(۹)۔ ۱۹۷۳ می ۱۹۷۳ و کوشتر میڈیکل کالج ملکان کے طلبا و تفریکی دورے پر سوات اور مرکی جاتے ہوئے رہوں نے انہیں اپنے فدیس کی جاتے ہوئے رہوں نے انہیں اپنے فدیس کی جاتے ہوئے رہوں نے انہیں اپنے فدیس کی تبلیغ کی اور اپنا نفر پچھتیم کیا۔ اس پر مسلمان طائب علموں نے مرزائیت مردہ باداور فتم نبوت ذیمہ باد کے تعرب کی طائب علم دورے سے واپس آتے ہوئے رہوہ سے مرز سے تو مرفی کر رہے تو مرفی کر رہے تو مرفی کر رہے تو مرفی کر دیا۔ جس کے تیجے عمل مورے ملک بیس میں مرد کے تیجے عمل اور انہیں ذفی کر دیا۔ جس کے تیجے عمل بورے ملک بیس مردی کے تیج عمل بورے ملک بیس مردی ہوگئی۔

رمرزا قادیانی نے اسپینطور پرتنصیلی دالک وے کرواضح کرنے کی کمل کوشش کی ہے کدا سے ندما نے والے تام اوگ خداور سول کے محراور کا فرجیں۔

تیری جگر کھتا ہے جہلک محکت یہ نظر النہا کل مسلم بعین المسخدة والعودة و العودة و الع

# قاديانيت كےخلاف الل اسلام كى خدمات

(۱)۔ مرزا قادیانی کے خلاف سب سے پہلے کفر کا فق کی معرب مولا نا غلام دیجیر قصوری رحمت الله علید نے دیا تھا۔

(۲) ۔ امام الل سنت شاہ احمد رضا خان بر یلوی علید الرحد نے قادیاتی کے دد بھی مند دجو فیل کتب تحریز مراکمیں:

(۱) ـ جَوْآةُ الْهُوعَـ لُوْهُ بِإِبَآتِهِ خَتْمَ النَّبُوْةِ (ب) راكشُوهُ وَالْمِقَابُ عَلَى الْمُوتَةِ الْقَادِيَانِي الْمُوتَةِ الْقَادِيَانِي الْمُوتَةِ الْقَادِيَانِي (د) ـ اَلْمُحَوَاؤُ الْلَيَّانِي عَلَى الْمُوتَةِ الْقَادِيَانِي (د) ـ قَهُو النَّيَّانِ عَلَى الْمُوتَةِ بِقَادِيَان (و) ـ قَهُو النَّيَّانِ عَلَى الْمُوتَةِ بِقَادِيَان (و) ـ قَهُو النَّيَّانِ عَلَى الْمُوتَةِ بِقَادِيَان (و) ـ مَنْ اللَّهُ وَقَالِيَّانِ عَلَى الْمُوتَةِ بِقَادِيَان (و) ـ قَهُو النَّيَّانِ عَلَى الْمُوتَةِ بِقَادِيَان (٣) ـ مرزاكِ طرف ب مناظر كا چَينِ تول كرتے ہوئے صرت بيرمبرطى شاه صاحب موازوى عليه الرحد في الله المادورائي خلاف دوكما بيل تعين بشماليد الدابيا ورسيف ويشتيائي - الشعليد جو معرت علامة عبد العليم مديق ميرشي رحمة الشعليد جو معرت علامة شاه احدثورائي رحمة الشعليد جو معرت علامة شاه احدثورائي رحمة الشعليد بير معالمة ميرانيوں نے آگريزي ش The Mirror تعمل

(۵)۔ روفیرمولانامحدالیاس برنی طیالرحدے ایک عیم کتاب کسی جس کانام ہے: تادیانی قدیب کاملی محاسب

ائ قریک ش مسلمانوں کے اہم مطالبات سے شے۔(۱)۔ قادیانیوں کے سربراہ مرزا نامر کو گرفتار کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔(۲)۔ قادیانیوں کو فیرمسلم اقلیت قراردیاجائے۔(۳)۔ریوہ کو کھلا شہر قراردیاجائے۔

حضرت علامہ شاہ احمد فردانی صدیقی رحمۃ الشعلیہ نے سے افراد کیا تیری دی تخلوں کے ساتھ میں جون الا 194 موقو می اسبیلی میں قادیا نہوں کو کا قرقر اردینے کیائے علی چی کیا سیکولرلوگوں نے اس سے جان چیزانے کی کوشش کی قو می اسبیلی کے پیکر صاحبز ادہ قارد تی احمد خان نے حضرت علامہ شاہ احمد فردانی رحمۃ الشعلیہ سے کہا: آپ نے رہیا معیبت کمڑی کردی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی بحث تو میں ہے میڈو اول نے فری کردی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی بحث تو میں ہے میڈو اول نے فوق کی دے دیا کے فلال کا فرے تو بی میں ہے۔ میاد اول اول نے تیں۔

وزیراعظم و وافقارعلی بعثونے امام نور انی سے کہا: آپ نے میرے لیے خواہ تو اہ ایک مسئلہ کمڑ اکر دیا ہے، ایک معیبت بنادی ہے۔

واضح رب كديد بحث مرف وال علاء كر سخة في جوائل وقت قوى اسميل محمر في المساف الله وقت المساف كرم وقت المساف المن وقت المسلف كاراكين إلا إليان إلا إلى مدر معزت علامه شاه اجروراني ، معزت علامه شاه اجرائه الزيرى ، مولا ناسيد مح على رضوى اور مولا نا محر ذاكر رحمة الله عليم وفيره في حضرت علامه شاه اجمد أوراني ، معزمت علامه عبد المعطف اذ برى اور معزمت مولا نا محر ذاكر معاحب في بايت وليرانه محقظ فرماني موراني موري اور بالأخرى تبرام عواكو في المسلف في اور بالأخرى تبرام عواكو في المسلف في بال موكم إلى المراد الأورى كروب كا مرفنه مرزا مدمالدين اينا بحث بولى - قاوياني بناعت كامر بماه مرزا ناصر اور لا بورى كروب كامر فند مرزا مدمالدين اينا وفاع كرون كروب كامر فند مرزا مدمالدين اينا بالمراد المراد المراد

اکی کھل روئدادورلداسلا کم مٹن کی طرف سے شائع ہو چکی ہے ، جس کانام ہے: Last Stroke to Qadianiat (قادیانیت برآخری شرب)۔

اس وقت مجلس عمل کے نائب صدرعلامہ سید محمود احمد رضوی تھے۔ ملتان جس غزالی دوراں محصرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب علیہ حضرت علامہ مولانا حامد علی خان صاحب علیہ الرحمہ نے اس تحر کے بیام کردارادا فر مایا۔ حضرت غزائی دوراں علیہ الرحمہ نے شتم نبوت کے نام سے ایک نمایت مختصرا و علی و جامع رسالہ کھا جو مقالات کا تھی حصداول میں چھیا ہوا موجود ہے۔

(۱۰)۔ مخت الحدیث حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی واست برکاتهم نے ختم نبوت کے نام سے ایک مغرور سال کھا جو مقالات سعیدی میں سوجود ہے۔

(۱۱)۔ ترجمان اہلِ سنت کراچی اور ماہنا مدخیائے حرم نے فتم نبوت نمبرشائع کیے جوقا ویا نیت کے موضوع پر محونا کول معلومات سے لبریز تھے۔

(۱۲)۔ ۱۹۸۳ء میں جب اسلامی شعاراستعال کرنے سے قادیانیوں کوروکا کیا تو قادیانیوں کی او قادیانیوں کی کتاب '' اِک حرف ناصحان '' کا جواب صرف دو گھنٹوں میں فقیرراتم الحروف نے لکھ دیا جواسلام آباو کہ ختم نبوت کا نفرنس میں کثرت سے تقلیم کیا گیا۔ اس وقت اس موضوع پر واحدد متیاب پمغلث تھا جس کا نام تھا '' حفظ ایمان'' فقیراس وقت فوج میں تھا جس کی وجہ سے پمغلث پر اپنا نام بطور مصنف نبیس لکھ سکتا تھا۔ لہذا ہے پمغلث مصنف کے نام کے بغیرشائع ہوا۔

(۱۳)۔ حضرت علامہ خافہ حسین صاحب رضوی وامت برکاتہم نے فتم نبوت کے موضوع پر ایک مابانہ مجلّہ جاری کررکھا ہے جس کا نام' العاقب ' ہے۔ اہل اسلام کی طرف سے اس موضوع پر بیا لیک منظر دکا وقل ہے۔

# مرزا قادياني مت بنو

جس طرح مرزا قادیانی نے اپنی تعمل تعیوری اور میتھا او بی گزشتہ کذابوں سے حاصل کی تحقی ای طرح ای سلسلم مرائی کے آھے مزید کذابوں تک خطل ہونے اور رفکار تک میمیان کے کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا ہم بغیر کسی آئندہ فخصیت کا نام لیے ان تمام سوراخوں کو بتد کرنے کا اہتمام کررہے ہیں جن میں سے محرائی کا کوئی سانپ برآ مد ہوسکتا ہے۔ اس جبت سے اس کتاب کا

مدى عن كل مدد بنى موسكة إلى-

(2) مرزا قادیانی ایخ خواب اور این بارے می علاء ومشائخ وقت کے رومانی اور مشل مانات

اس فرح مان کرتا ہے: میں نے خواب میں بی تن یاک کی زیارت کی محصلی نبست

نزائن جلده منی ۵۵)۔

اور بہتوں نے بیان کیا کہ نی گاکوہم نے خواب ہیں دیکھااور آپ نے فرمایا کہ میخفی (مرزا قادیانی) حق پر ہاور تماری طرف سے ہے۔ چنانچ سندھ کے فلال ویرساحب نے اپنا

(مررد ادویان) ل بر جداور بهاران مرت عدم الحديد به المدار الم المردد الم المردد الم المردد ال

آ تخضرت الكوخواب شرد بكساالخ (اربعين نمبر ، روحاني خزائن جلد عاصلي ١٣٦٣) -

اختباه: مسلمان مبلغین پرلازم برکدایخ خواب، کشف، مراقبانی ذات کم فلی رکیس -خواب آیایمی کنیس؟ خواب میان کرنا ما ب یمی کنیس؟ خواب کی تبیر میم کی گئی برکنیس؟ لوگ

آپ کے خواب من کر مختلف رو مل خلا ہر کرنے میں جن بجانب تو تیس؟ اصل قصور کس کا ہے؟ (3) \_ مرزا قاد یانی بین المد امب ہم آ بھی کی علمبر داری کرتے ہوئے قرآن شریف کی آ عد اُدن

ری) بر را مادیان مین اسد اجب ام است الوقت قراره بناب ( کورنمنت انگریزی اور جهاد سخه ۲ مروحانی

نزائن جلدے اسلی ۱ ، مجموع اشتہارات جلد دوم سلی ۳۱۵) اور اتھاد بین المذابب پیدا کرنے کے لیے جوے دیتا ہے کہ چند سالوں کے لیے ہر فرقہ پر کس کے خلاف یو لئے پر پابندی لگا دی جائے

( مورنمند امحریز کاور جادسفی ۲۲، مجموعات بارات جلد اسف ۲۷۸)-

مرید لکھتا ہے: یکی مالات اکثر مولو ہوں کے ہیں۔ انہوں نے انسانی جدردی کے سبق میں سے ایک حرف بھی نہیں بڑ ما ( کورنمنٹ انگریزی اور جہاد سفی اور مانی خز اس جلد عاصفی ال

بیمی لکستا ہے کہ ہماری جماعت اول درجیئے امن اور مسلح دوست اور خیرخوا وسرکار انگری کا ہے (مجموصا شتہارات جلدا سلحہ ۳۶۵)۔ نام "الانتها" رکھنا درست مغمرا لقیر نے اپنی زعری می سب سے زیادہ مناظر سے اور مباخ اور مباخ اور الانتها اور کھر میسائیت کے موضوع پر کے ہیں۔ ای موضوع پر سب سے زیادہ تسائیف کی ہیں ۔ جن عمل الجواب المحج فی حیات المسے آئے کئیر مرزائیت، حفظ ایمان ، شواج الاسلام علی حیات میں مایہ السلام ، ضرب خاتم ، محاسبہ قادیا نیت اور ہیرا کھیری ٹیس مطل کی ہیسی کتب شائل ہیں۔ اب اس موضوع پر اپنی آخری تصنیف کے طور پر یہ کتاب کلیعے کی سعادت حاصل کی جاری ہے اور اس مناسب سے محبوب کریم منی الله علیدة آلد اسم کے آخری مناسب سے محبوب کریم منی الله علیدة آلد اسم کے آخری نی ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہی اس کتاب کتام "الانتهاء فی افیات کون نیک اندو اندو کی مناسب ترین نام ہے۔

کروں اور ہامل کی تاک ہنے کی سمیت کا ف دول (واقع الوسواس، دو حالی تر اتن جلدہ سفیے )۔

مرید سنے امرزا کا دیائی خودکواس امت کاسیحا قرار دیتے ہوئے لکمتا ہے: حمکن ہے کہ

آ محدوز مانوں میں میرے جسے اور دس ہزار \*\*\* المجمع مثیل کی آ جا کیں ، ہاں اس ز مانہ کے لیے

مریشیل کی ہوں (از الیاو ہام، دو حانی تر ائن جلد سم صفیے 19)۔

ایک جگدمرزا تادیانی خودکوخدانمامجی لکستا ہے: درحقیقت اس کے فعنل وکرم سے ہماری مجلس خدانمامجلس ہے (سکتاب البربیدروحانی خزائن جلد ۱۳ اسلی ۵۵)۔

ا عنتا و: مسلمان مبلغین پر بیا حقیاط لازم ہے اور سابقہ تجربات کی روشی میں وقت اور مسلمت کا بیر تفاضا ہے کہ کوئی مختص مجد دہونے یا مرض است کا مسجا ہونے کا دعویٰ ندکرے، عالیاندالغاظ ہے اجتناب کر سے اوراجی قیادت کوخدا نمایارسول نما قیادت ند کے ۔ بھی وونزلز کا مکمانی ہے جو بعد میں ٹی نی کی مشکل احتیار کر لیتا ہے۔ مجدد پر واجب نہیں کہ اسے مجدد ہونے کا دعویٰ کرے بلک ایک مظلوموں کو بالکل تابود ہونے سے بچالے سوجنہوں نے تکوارا نفائی تنمی انہیں کیسا تھے تکوار کا مقابلہ ہوا۔ غرض قبل کرنے والوں کا فتنہ فروکرنے کے لیے بطور مدافعتِ شرکے وہ کڑا تیاں تھیں (اسلامی اصول کی فلاسفی روحانی خزائن جلد • اصفحہا ۴۵)۔

ا عُتِيَا ہ: مبلغین اسلام پرلازم ہے کہ: جہاد کا اٹکار ندکریں، جہاد کو تحض دفاعی جہاد قرار نددیں اور جہاد پالسیف کی تمام صورتوں کا اپنے اپنے کل میں اقرار کریں -

(6) ۔ کو حرصہ بیٹ کو میّاں کرنے کارواج چل نکلا ہے۔ امام مبدی پیدا ہو چکے ہیں، وخال سری کھڑا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے، ایک بہت بڑی شخصیت سامنے آنے والی ہے، قیامت آنے ہیں استے سال رہ مے ہیں، بن فلال میں قیامت پر پاہوجائے گی وغیرہ۔

محری باب سے پھر مرمہ پہلے اس تم کی ہاتیں کی کئیں تو باب نے ان باتوں کو اپنے اور پر ف کرایا اور میدان میں آ عمیار مرزا قادیاتی سے پہلے بھی اس تنم کی فضول ہاتیں ہا تک دی کئیں جو مرزا کوراستہ دینے کا سبب بنیں۔

ا عُتِيَّا ہ: اب ہمی بعض نا عاقبت اندیش اور ماضی سے بیق حاصل ندکرنے والے حضرات اس تشم کی خرافات الاپ رہے ہیں۔ آلا بساٹ بَسف لا الْسِساتُونَ کی الیم تشریح نہیں کرنی جا ہے جومرز ا قادیانی کو پندا ہے یا پھر آئندہ کسی شے مرز اکوجنم وے۔

ہم ان چیچوروں کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ قیامت کے آنے کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ میں استھی است کے آنے کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ میں استحد ماتھ میں استحد میں استحداد استحداد استحداد میں استحداد میں استحداد استحداد استحداد استحداد استحداد استحداد استحداد الیہ استحداد استحد

تمام اللي اسلام عد التماس الكارختم نوت كافته في كريم سلى الله عليه وسلم كة خرى المام عن اور يعروصال شريف یمال تک لکھتا ہے کہ: اے سامعین ہم سب کیا مسلمان اور کیا ہندو یا وجود صد ہاا ختلافات کے اس خدا پر ایمان لانے میں شریک ہیں جو دنیا کا خالق اور مالک ہاور ایسانی ہم سب انسان کے اس خدا پر ایمان لانے میں شریک ہیں جو دنیا کا خالق اور مالک ہا وہ ایسانی ہا حث ایک ہی ملک کے نام میں بھی شرکت رکھتے ہیں۔ یعنی ہم سب انسان کہلاتے ہیں اور ایسانی بیا حث ایک ہی ملک کے باشعدہ ہونے کے ایک دوسرے کے بڑوی ہیں۔ اسلیے ہمارافرض ہے کرمفائے سین اور نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے رفیق بن جا کیں۔ اور دین و دنیا کی مشکلات میں ایک دوسرے کی ہمدوی ساتھ ایک دوسرے کے دفیق بن جا کیں۔ اور دین و دنیا کی مشکلات میں ایک دوسرے کی ہمدوی کی ہمدوی کریں کہ کو یا ایک دوسرے کے احسام بن جا کمی (پیغام سلح صفی اور دوانی خز اس جلاس ہمائی ہوئی ہمائی مند بہائی مند بہائی خریب کی کتابوں میں بھی مندرجہ ذیل عنوانات قائم کر کر کے انہیں بہائی خریب کی خورون میں شار کیا گیا ہے۔ وصدت و رسل ، وحدت ادیان ، وحدت عالم انسانی ، دین الفت خریب کی خورون (آفناب بتازہ سفی کا)۔

دوسری کماب بهاء الله وعصر جدید بین مجی صفحه ۱۳۳۴ پر وحدت ادیان ،صفحه ۱۹۰ پرطریق اسن ،صفحه ۲۳۹ پروحدت انسانی کے عنوانات سوجود ہیں۔

اختاہ: مبلغین اسلام کود کی لیتا جا ہے کہ بہیں آپ بھی اتحادین الدذ ابب سے طہر داراؤنیں اور آپ بھی مسلم سی بھائی بھائی تو نہیں کہتے ؟ کہیں ایسا تو نہیں کر آپ بھی مرز اقادیانی کی طرح اس کے پیام رہنے ہوئے ہوں مرآپ ہی کی وجہ سے ساری دنیا عی فساد کھیلا ہوا ہو؟

(4)۔ مرزا قادیانی اجماع کی جیت کا انکار کرتے ہوئے لکھتا ہے: امام احد فرماتے ہیں کہ جوشن اجماع کا دعویٰ کرے وہ جموع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے مچی اور کامل دستاویز قرآن اور حدیث ہی ہے باتی ہمہ بی (اتمام الجبہ ،روحانی خزائن جلد ۸سفے ۲۹۵)۔

ا عباه: ملغین اسلام پرلازم ہے کہ اجماع کے وجودیاس کی جیت کا ہرگز اٹکارنہ کریں ، اجماع اورتواتر پر ہی وین کی بقاء کا دارو مدار ہے۔

(5)۔ مرزا قادیانی اسلامی جہاد کومحض دفاعی جنگ قرار دیتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی غرض کا عنوان قائم کر کے اس کے تحت لکھتا ہے: خدا کے قانون حفاظت نے یہ جاپا کہ

کے فررابعد کھڑا ہوگیا تھااور تمام محابہ کرام طیم الرضوان نے تھواد کے ذریعے اس فقے کوئیں نہیں کر
دیا۔ اس کے بعد آج تک امت میں کھڑے ہوئے والے فتوں میں سب سے ذیادہ و خطرناک فتنہ

ایک قادیا نہت کا فتنہ ہے اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس جذیب اور فیرت کے ساتھ اس فقے کا
نوٹس لیس اور قد راک کریں۔ اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے علی اور اقد ای سطح پرایک ہر کی تو کی کے
کی ضرورت ہے۔ جی کہ محافل میلا داور میرت میں ہمی اس موضوع پر روشی ڈالنا اور مسلمانوں کو
مقید وقتم نبوت کی ایمیت سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔

ٹانیا تمام کفارے دوئی اور دلی رفہت قرآن وسنت کی روشن میں بخت ممنوع ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر کفارے دوئی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔

فرما بإنها أيها الكديس أمسوا لا تعاملوا عدوًى وعدوً تخم أول والعن المان والويم من وعدوً تخم أول والعن المان والويم من وهنول كودوست من مناؤ (المخترة ا)\_

اور فرمایا: بند ایکها السلیدن آمنوا الا تشیعالوا آبان محم و بخوان کم اولیاه بن است محموا الحفو علی المیمان و من به تولیه منگرم فاولین هم المطالعون سخی اسایان و الموارد به الموارد به بالی ایمان کی بهای کم کو پند کری او انیس این دوست و الوا اکرد به سبال ایمان کی بهای کم کو پند کری او انیس این دوست مت بناوی می سے جو می ان سے دوی رقمی کے دوخالموں میں سے بول کے (التو بہ ۲۳۱)۔ مت بناوی می می کے جو می کافروں سے اور کی کم کافروں سے دوی کی المان می می کافروں سے دوی کے دورا المانکرونان کے کا دوائی میں سے جو می کافروں کے دو کا دوائی میں سے جو می کافروں سے دوی کی کے کا دوائی میں سے جو کا (المانکرونان )۔

نیزفرهایا: وَلَا فَسَوْ تَحَسُّوا إِلَى الَّلِينَ ظَلَمُوا فَسَمَسَّحُمُ النَّازُ وَمَا لَحُمُ مِنْ دُونِ اللَّه مِنْ أَوْلِيّاءَ فَمْ لَا تُنْصَرُونَ بِعِنْ ظَالَموں كَافِرف مِلان مِحَمَّ مِن مُودِرَثِهِ بِهِ مِحَا آكسك جا گلادِرتهارااللہ كِمقاعِلِي كوئي دوست بيس موكا ادرندی تنهاری ددکی جائے کی (مود ۱۱۳۰)۔

آپ پڑھ تھے ہیں کر رسول اللہ اللہ نے ان آیات پر ممل کیے کیا اور مقرین تم ہوت کے ساتھ کیا سے کیا اور مقرین تم ہوت کے ساتھ کیا سلوک کیا اور صحابہ کرام نے کیے ان کے خلاف کو اراضائی اور انہیں ایلم کر دار تک کہ بھایا ۔ لہذا ضروری ہے کہ جرحم کے تکلف کو بالا نے طاق رکھے ہوئے ان طالموں نے ملی تعلق ایا جائے اور اینے پڑوی محلے یا طلاقے میں شادی بیا واور رسومات کے موقع پر ان ہے کوئی میل جول نہ رکھا جائے ۔ یا در کھے ا آپ کی می نری آپ کی اولا ووں کا ایمان جاہ کر سکتی ہے۔

مرید سنے اہم دمائے تو ت میں روزانا پر سے ہیں اور سند سلسے و ندسوک مسن پھنجو کے اسالہ ہم تیرے نافر مان کی دوتی اتار کے پہینک دیے ہیں اورائے چھوز دیے ہیں۔ الکہ و اُ علی دین خیلیا به فلینظر اُحد محم من شعال یعن آ دی اے دوست کے ذہب پر ہوتا ہے خوب فور کرایا کروتہاری دوتی اور طوت کس کے ساتھ ہے (ابوداود حدیث اسلامی مرتز دی حدیث ، ۲۲۷۸).

عَنْ هِضَامِ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِهُرِيْنَ أَنْهُمَا قَالَا لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابِ
الْاَهُوَآءِ وَلا تُحَادِلُوهُمْ وَلا تَسْمَعُوا مِنْهُمَ لِينْ مَعْرَت سِدِنا حَن بِعرَاوام عُمِين سرين تابعي رحمة الشطيحادولون في قرمايا: بدخه جول كي پاس مت بيغودان سے بحث بحل شرو اوران كى بات بھى ناستو (سنن دارى مديث: ٥٣٥) \_

قادیانی لٹریچر ف تقسیم اور تبلیق سر کرمیوں برخرج ہوتا ہے۔

بربرعتی کے بارے می فرمایا: مَن وَقُورَ صَاحِبَ بِلدَعَةِ فَفَدَ اَعَانَ عَلَىٰ هَدَم الاستكام يعنى جس نے كسى برعتى كا احرام كياس نے اسلام كوكرادينے ميں مددكى ( هعب الايمان منجيقى حديث: ٩٣٦٣ ، المجم الاوسطلطم ، في حديث: ١٤٤٢) -

بدعت کا دائر ممنی بدعت سے شروع ہوتا ہے ادر اعتقادی بدعت کی تمام اقسام جربیہ، قدر سے ،معتز لد، خوار ن ، روافش ،حتی کہ مرتدین قادیا نیوں تک وسیع ہے۔ تمام باطل فرقوں میں بدعت قدر مشترک ہے، لبنداایک کا تھم دوسرے کے لیے بھی ہے (شامی ا/ ۳۱۵)۔

جب ہمیں قاعدہ کلیال کراتہ پھراسی روشی میں منکرین فتم نبوت جیسے قطعی اور منفقہ طور برقر اردیے سے کفار کے بارے میں کیا شک رہاجن کا کفر ہر بدعتی سے بدتر اور جن کا ارتداد ہر مرتد سے جیب تر اور جن کا فساد ہر منسد کے فسادے بڑھ کر گھٹاؤٹا اور خطرناک ہے؟

وَمَا تَعَيِّنَا إِلَّالْكِلَاعُ

ል.....ል

# THE WOOD IN

- ا بشاراً یات متواتر احادیث اوراجهان است سے تابت ہے کہ ہمارے نی مسلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔
- قرآن مجید کی متعدد آیات به تواتراها دیث اوراجهان امت سے پیمی ثابت ہے کہ سیدنامیسلی علیہ السلام آسان پر زند و موجود میں اور قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے۔
- الی اعادیث حد تواتر کو پینی ہوئی ہیں جن سے سیدنا امام مہدی رضی اللہ عند اور سیدنا کی علیدالسلام کا دوالگ الگ شخصیات ہونا ثابت ہے۔ جب کہ مرز ا قادیانی خودکومبدی اور کے دونول قرار دیتا ہے۔
- مرزا قادیانی کے تفریات ، تضادات ، گالی گلوی اور بداخلا قیاں اس قدر کیٹر التعداد ہیں کہ مرزا کا نبی ہونا تو کھا ہے شریف آ دمی ثابت کرنا بھی ناممکن ہے۔
- مرزا قادیانی نے انبی دلاک کا سبارالیا ہے جن کے سبارے کرزشہ جھوٹے دمویدار اپنی جھوٹی نیوتول کو پروان چڑھائے رہے۔
- وی فیرت کا نقاضا ہے کہ ہم قادیانیت کے خلاف نہایت قدرداران طریقے سے مگر بستہ ہو جا کی۔قادیانیوں سے دوستیاں اور مجیش فتح کردیں،ان کی معنوعات کا بایکاٹ کردیں،ان سے دشتہ داری تہ کریں،ان کے جنازوں میں شرکت زکریں۔
- سبغین اسلاً اور ملا واست پرلاز آب کقطعی متواتر اورا برمای با تون کا افکار ندگری شاذ ، متر وک اور مردود اقوال کی پیروی ندگرین ، کمی بچی شخصیت یا تنظیم سے حوالے سفلوے اجتماب کریں تا که مرز اقا دیانی جیسی کوئی تی شخصیت جنم ندلے سکے۔